

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com



فرانى دعاول كالسائبكاويديا

Marfat.com

#### استدعا

پروردگارِ عالم کے فضل کرم اور مہر بانی سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت تھجے اور جلد سازی میں پوری بوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے آگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرما دیں۔ ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم آپ کے جدم محکور ہوں گے۔
(ناشر)



• آیات کارجمه • الفاظ کے معانی • اہم نکات

انتخاب وترتب محار تنسرلف محار تنسرلف محار تنسرلف

علم وسيرز

7352332-7232336 ارددیاز اربال بور داون: 7352332-7232336 E-Mail:ilmoirfanpublishers@hotmail.com

Marfat.com

### جمله حقوق محفوظ بين

| قرآنی دعاؤں کا انسائیکلوپیڈیا | ********** | نام كتاب،      |
|-------------------------------|------------|----------------|
| محدشريف بقا                   |            | انتخاب وترتبيب |
| گل فرازاحمه                   |            | ناشر           |
| . رحمانيه پرنظرز کامور        | ********** | يرنترز         |
| انيس احمه                     | 424224488  | كمپوزنگ        |
| اكتير2004ء                    | *********  | سن اشاعت       |
| 120<br>120                    | 4110141111 | قيت            |

### \$ ..... ± \_ \_ ± ..... \$

مشاق بک کارنر انگریم مارکیٹ آردوبازار، لاہور اشرف بک ایجنسی محمینی چوک راولینڈی فون: 5531610 و میکم بک بورٹ اُردوبازار، کراچی

عم وعرفان پیکشرز 34- أردوبازار، لا مورفون: 7352332 کتاب گھر مینی چوک راولپنڈی فون: 5552929 رحمٰن یک ہاکس

أردوبازار كرايي

#### حرف آغاز يهلا ماب انبیائے کرام کی دعا کین 13 حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی دعا 15 حضرت ابراجیم علیدالسلام کی دعا -4 20 حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعا -5 24 حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعا -6 27 حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعا -7 28 حضرت آدم اورحواعليها السلام كى دعا -8 30 حضرت ابوب عليدالسلام كي دعا 32 10- رسول كريم الملكة كي وعا 34 11- حضرت زكريا عليدالسلام كي وعا 45 حضرت زكريا عليدالسلام كى وعا 47 حضرت سليمان عليدالسلام كي دعا 49 حضرت شعین علیدالسلام کی دعا 51 15- حضرت عيسى عليدالسلام كي وعا 53 16- حضرت موى عليدالسلام كى دعا 55 17- حضرت موى عليه السلام كى دعا 56 18- حضرت موى عليدالسلام كى دعا 58 19- حضرت موى عليه السلام كى دعا 61 حضرت موی علیه السلام کی دعا 63

| re Books Visit | t www.iqbalkalmati.blogspot.com<br>دعاوُل کا الرابطورپيزيا | قرآنی |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 65             | حضرت موی علیه السلام کی دعا                                | -21   |
| 67             | حضرت موی علیدالسلام کی دعا                                 | -22   |
| 69             | حصرت موی علیه السلام کی دعا                                | -23   |
| 71             | حصرت توح علیه السلام کی دعا                                | -24   |
| 73             | حضرت ثوح علیه السلام کی وعا                                | -25   |
| 76             | حضرت يوسف عليه السلام كى دعا                               | -26   |
| 78             | بوسف علیه السلام کی دعا                                    | -27   |
| BÒ             | حصرت بونس عليه السلام كي دعا                               | -28   |
|                | دوسرا باب                                                  |       |
| 85             | عام لوگوں کی دعائیں                                        | -29   |
| 87             | اصحاب كهف كى دعا                                           | -30   |
| 88             | اہل جنت کی وعا                                             | -31   |
| 91             | اہل دوزخ کی دعا                                            | -32   |
| 92             | خدا پرستوں کی دعا                                          | -33   |
| 94             | بہلے گزرے ہوئے مونین کے لئے دعا                            | -34   |
| 96             | تماز کی دعا                                                |       |
| 99             | سوار ہونے کے وقت کی دعا                                    | -36   |
| 102            | طالوت کی دعا                                               | -37   |
| 104            | موسوی موشین کی دعا                                         | -38   |
| 106            | متقی لوگوں کی دعا                                          | -39   |
| 108            | مومنین کی دعا                                              | -40   |
| 113            | مومن اال دانش کی دعا                                       | -41   |
| 117            | موشین کی دعا                                               | -42   |
| 119            | جادوگروں کی وعا                                            | -43   |

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

| -   | عاوُل كا انسائيكلو پيزيا            | قرآنی د |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 121 | فرعون کی بیوی کی دعا                | -44     |
| 123 | نیک لوگوں کی دعا                    | -45     |
| 126 | نیکوں کی دعا                        | -46     |
| 127 | نیک بندوں کی دعا                    | -47     |
|     | تنيراباب                            |         |
| 129 | دعا کے چنداہم پہلو                  | -48     |
| 131 | خدائی سے دعا کرنی جاہیے             | -49     |
| 134 | غیراللہ سے دعائیں کرنے والے         | -50     |
| 136 | غير الله سے دعا كرتے والے           | -51     |
| 139 | نا ھنگرے لوگ                        | -52     |
| 141 | خودغرض انسان                        | -53     |
| 143 | غير الله سے دعا كرتے والے           | -54     |
| 145 | غیراللہ ہے دعانہیں کرنی جاہیے       | -55     |
| 147 | غیراللہ سے دعائیں مت کرو            | -56     |
| 148 | خدا ہی حقیقی حاکم ہے                | -57     |
| 149 | خدا سے وعا نہ کرنے والوں کی سزا     | -58     |
| 151 | حضور سے خطاب                        | -59     |
| 152 | خدا کن لوگوں کی وعائیں قبول کرتا ہے | -60     |
| 155 | حضور اكرم سيرخطاب                   | -61     |



## حرف آغاز

انسان اور خدا کا باہمی تعلق بندہ اور آقا، مخلوق اور خالق، ستی محدود اور فالت استی محدود اور فالت المحدود کا ہے۔ بندہ خواہ کتی تی مادی اور روحانی ترقی کرے وہ بندہ ہی رہے گا۔ انسان کی زندگی لاتعداد خواہشات احتیاجات اور آرزوؤں کا مجموعہ ہے۔ جب اس کی ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان اپی آخری سانس تک خواہشات کے چگل میں پھنسا رہتا ہے۔ انہی ضرورتوں انسان اپی آخری سانس تک خواہشات کے چگل میں پھنسا رہتا ہے۔ انہی ضرورتوں اور تمناؤل کے سہارے وہ اپنی زندگی ہر کرکے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ انسان اپی تمام آرزوؤں کی ہمیشہ تحمیل کرنے سے قاصر ہے اس لیے وہ خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مختاج ہوتا ہے۔ سے قاصر ہے اس لیے وہ خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مختاج ہوتا ہے۔ ماصل کرلیں۔ لامحالہ جب ہماری تمنا کیں مرضی ہے کہ وہ ہماری دعا کو شرف قبولیت حاصل کرلیں۔ اس کی بارگاہ میکس پناہ میں التجا ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میکس پناہ میں التجا ہی کر سکتے ہیں۔ اسے کی طرح مجبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم رصورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد مجبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم صورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد مجبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم صورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد مجبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم صورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد مجبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم صورت میں ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد محبورتہیں کر سکتے کہ وہ ہم صورت میں ہماری ہم دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کا ارشاد محبورتہیں کر سکتے کہ دی ہم ہم صورت میں ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کی اور غلامی محبورتہیں کر سکتے کی ہم کر کی دور ہم صورت میں ہماری ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ بنی آرم کی اور غلامی محبورتہیں کر سکتے ہم تا کہ کو ان شاک کی اور غلامی محبورتہیں کی بارگاؤ میک کے ان محبورتہیں کی دور ہم صورت میں ہماری دعا عوادت کا معز ہے )۔ لیک بندگی اور غلامی محبورتہیں کی دور ہم صورت میں ہماری دعا عوادت کا معز ہے )۔ لیک کی بارگاؤ میک کی دور ہم صورت میں ہماری دعا عوادت کی میں کی دور ہم صورت میں ہماری دور ہم صورت میں ہماری دور ہماری دیں ہماری دور ہم صورت میں میں کی دور ہم صورت میں ہماری دور ہم صورت میں ہماری کی دور ہم ص

كى روح يه ہے كه بنده اينے آتا اور مولا كو اپنا حاجت رواسمجھ كر اس سے اين حاجات کی جمیل اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے التجا کرے۔ اپنی آرزوؤں کی فكست بى كے ذريع اسے خدا تعالى كى قدرت مطلقه كا احماس موتا ہے جيما كه حضرت على في فرمايا تفا: "عَوَفْتُ رَبِّي بِفَسْخ الْعَزَائم" (من في الين ارادول كي فكست سے اينے رب كى معرفت حاصل كى)\_

اس امر کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا جاہیے کہ دعا تسکین قلب اور اطمینان روح کا بہت برا سہارا ہے۔ ہمیں بداحساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حاجت روا اور فریاد رس ہے جو ہمیں بے شار تکالیف اور عموں سے نجات دلائے گا۔ جو **لوگ خدا** کے وجود کے منکر ہیں وہ جب بریشانیوں سے دوحار ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے غیر متوقع نتائج سے مایوس ہو کر متعدد ذہنی بیار بول اور قلبی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ قنوطیت کا شکار ہو کر خودکشی بر بھی آ مادہ ہو جاتے ہیں۔ اس نقطهٔ نگاہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ جمارا تعلق جمیں قنوطیت (مایوی) کا شکار ہونے سے بیا لبتا ہے۔ دعا کا ہرگز بیرمطلب نہیں کہ ہم کوشش اور عمل کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر ہی تکیه کریں۔ رسول کریم کی حیات طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے پہلے حتی المقدور حصول مقصد کے لیے خوب کوشش کی اور بعد ازاں خدا تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعا گو ہوئے۔ مومن کا وطیرہ دوا کرنے کے بعد دعا کرنا ہے۔ دوا اور دعا کا بیہ یا ہمی ربط ہی ہماری زندگی کی خوشگواری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دعا میں زیادہ اجر و تواب ہے جس میں اجتماعیت کا رنگ یایا جائے۔قرآن و حدیث میں جہال انفرادی دعا کی اہمیت کا ذکر ہے وہاں اجٹاعی دعا کی اہمیت وافادیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کیے بہترین دعا وہ ہے جو خیر کے پہلو کی ترجمان ہو اور اس میں اجماعی فلاح و نجات کا بھی رنگ جھلکتا ہو۔ قرآن و حدیث میں متجاب دعا کے لواز مات اور اس کی بنیادی شرائط کی طرف واضح اشارات کیے گئے ہیں۔ خلوص نبیت، عاجزی، انکساری، احساس ندامت، امید قبولیت اور خشوع و خضوع کی حامل دعا اجر و تواب کے حصول کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ تکبر کی بنا پر خدا تعالی سے دعا

کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ وہ خداکی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ان کا انداز ب
نیازی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کی حاجت رواء مشکل کشا اور داتاکی ضرورت نہیں۔
حقیق بے نیازی (صدیت) تو خداکی شان ہے۔ عاجز انسان تو غلام ہونے کی حیثیت سے ہر وقت اپنی خواہشات کی تجیل اور اپنی مشکلات کے طل کے لیے خدا کی امداد، وست میری اور اس کے فضل و کرم کا مختاج ہوا کرتا ہے۔ دعا کے تمام تقاضوں کو مدنظر رکھ کر اگر انسان خدا سے بچھ مانگے تو وہ محروم نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اسے مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے بقول شاعر ۔

جو مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے بقول شاعر ۔

جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟

خدائے جلیل و کریم سے بدعا جزانہ دعا ہے کہ ہم سب کی جائز دعا کیں فدائے جلیل و کریم سے بدعا جزانہ دعا ہے کہ ہم سب کی جائز دعا کیں فول فرمائے اور ملت اسلامیہ پر اپنا خاص کرم کرے۔ آمین!

محمد شرنیف بقا ۵منی ۲۰۰۴ء (لندن).



# انبيائے كرام كى وعالىي

# حضرت ابراجيم اور حضرت اسمعيل كي دعا.

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُراهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ رَبُّنَاتَقَبُّلُ مِنَا وَإِلَّهُ مَا الْمُعَيِّلُ رَبُّنَاتَقَبُّلُ مِنَّا وَإِنْكَ الْعَلِيمُ هُ مِنَا وَإِنْكَ الْعَلِيمُ هُ مِنَا وَإِنْكَ الْعَلِيمُ هُ مِنَا وَإِنْكَ الْعَلِيمُ هُ مِنَا وَإِنْكَ الْعَلِيمُ هُ مِنْ الْعَلِيمُ هُ مُنْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ هُ مِنْ الْعَلِيمُ هُ مِنْ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور (بإدكرو) جب ابراجيم عليه السلام اور المعيل عليه السلام ال محر (خانه كعبه) كى بنيادين المحاسة من (تو وعا كرت جائة من )

"اے ہمارے دب اتو ہم سے (یہ خدمت) قبول قرما ۔ ب شک تو سنے والا جائے والا ہے۔ اے ہمارے برازر بنائے والا جائے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اہم ووٹوں کو اپنا فرما تبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک قوم کو؟ اپناء مطبع کر اور ہمیں اپنی عبادت (ج) کے طریقے بنا اور ہماری تو بہ قبول فرما۔ یہ فک تو توجہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

اے پروردگار او انیس می سے ایک ایا رسول بھیج جو انیس تیری آیات

م الله المالييويديا قرآ في دعاول ه المالييويديا

سنائے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعلیم دے اور انہیں (ان کے دلوں کو) پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے''۔

(القروه:۲۹:۲۹)

الفاظ کے معانی

وَإِذْ يَوْفَعُ = اور جب وه (مراد ابراجيم اور اسمعيل ) المات عظم + و = اور +إذ = جب + يَرُفَعُ =وه الله الله على المُواتا ب + قَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ = كُمر (فانه كعبه ) كي بنيادي + قَوَاعِدٌ = قاعده (بنياد) كى جمع +مِنْ = ہے + ٱلْبَيْتَ = كُر مراد كعبہ + رَبَّنَا = اے ہمارے رب + تَقَبُلُ مِنّا =ہم سے قبول كر + تَقَبّلُ = تو (الله ) قبول فرما +مِنّا =ہم سے +إِنَّكَ أَنْتَ = بِ ثَكَ تُو +إِنَّكَ = بِ ثَكَ تُو +أَنْتَ = تُو +سَمِيْع = سَنْ والا +عَلِيه عن جائ والا علم ركف والا +وَاجْعَلْنَا = اور بنا جمين + مُسْلِمَيْنِ = ووثول كو مسلم ، دونول (ابراجيم اور اسمعيل )كوفرمال بردار +لك = تيرے لئے (اينے لئے) +مِنْ ذُرِيَّتِنَا = مارى وريت (اولاد ) \_ +أمَّة مُسْلِمَة = مسلمان امت ،فرمانبردار امت +لك = تيرے لئے (ايخ لئے) + وَأَرِنَا مَنَا سِكْنَا = اور وكما بميں ج كے طریقے، اور ہم کو عمادت کے طریقے بتا +وَ =اور +اَدِنا = ہم کو دکھا +مَنَاسِکُ =مَنْسَكُ (عيادت كاطريقة) كى جُمّع + وَتُبُ عَلَيْنَا = اور تو (الله) حارى توبه قبول كر ،اور تو مارى طرف (رحم كے ساتھ) توجه فرمان و =اور + يُب = تو توبه قبول كر ،اتو توجد فرما (رحم کے ساتھ ) عَلَيْنَا = ہم ير + إِنْكَ = يه شك نو + أَنْتَ = تو + تَوَّابُ = توبه قبول كرف والا ، (رحم ك ماته ) توجه فرمان والا+ دَ مِحِيمَ = رحم كرف والا ، مهريان + رَبُّنَا وَابْعَثُ فِيهِمُ = اے جارے رب إنو ان (كفاروشركين ميس) معبوث كر +رَبُّنَا =ائ مارك يروردگار +وَابْعَتْ = اور تو بَيْنَ + فِيْهِمْ =ان مين +فِيْ = مين +هِمْ =هُوَ (وه ) كى جمع برَسُولا عابك رسول مايك تَعْمِير + مِنْهُمْ = ان مين

ے + مِنُ = ے + يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ اللّهِ كَ = وہ ال پر تيرى آيات پڑھے، وہ (رسول) النيس تيرى آيتيں پڑھ كرسائے + يَتُلُوّا = وہ تلاوت كرے ، وہ پڑھ كرسائے + يَتُلُوّا = وہ تلاوت كرے ، وہ پڑھ كرسائے + يَتُلُوّا = وہ تلاوت كرے ، وہ بڑھ كرسائے + وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهِ + وَيُعَلِّمُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ = اللهِ عَلَيْهِمُ = اللهِ عَلَيْهِمُ = اللهِ عَلَيْهِمُ = اللهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ = وہ أَيْسِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ = وہ أَيْسِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ = وہ أَيْسِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَعَالِتُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

#### آبات كأخلاصه

- (۱) حضرت ابراجیم علیہ السلام اوران کے بڑے بیٹے اساعیل علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے ہے تھے تو وہ دونوں خدا تعالی سے ایک بری حسین اور ایمان بروردعا ما تک رہے ہے۔
- . (۲) وہ ہارگاہ خداوندی میں بیرعرض کر رہے ہتھے۔''اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس خدمت کوشرف قبولیت عطا فرما''۔
- (۳) ان دوتول کی دعا میر بھی تھی ۔''اے ہمارے رب اتو ہم دونوں کو اپنا فرمال بردار بنا اور ہماری ذریت کو اپنامطیع بنانا''۔
- (س) وہ خدادند کریم سے اٹی دعا میں رہیمی کہدرہے تھے:"اے اللہ!تو ہمیں عبادت (خصوصاح ) کے طریقوں سے بھی آشنا کر"۔
- (۵) ان دونون برگزیده بستیول کی دعا کا ایک ایم جزو رسول کریم علی کی بعثت

ے بھی متعلق تھا۔ انہوں نے خالق کا نتات اور مالک ارض وسماؤت سے برے خلوص اور دل کی گرائیوں سے بید عرض کی کہ اے اللہ اہم ان لوگوں میں ایک ایسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیجنا جو انہیں کتاب اللی کی تعلیم وے اور اس تعلیم کی اصلی غرض و عایت سے آگاہ بھی کرے۔ علاوہ ازیں وہ ان کو دل وتگاہ کی یا کیزگ کے اطوار بھی سکھائے۔

#### بنيادي نكات

حفرت ابراہیم علیہ السلام خداتعالی کے بڑے انبیائے کرام علیہ السلام میں شار ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کی محبت ان کے دل ور ماغ میں اس قدر رہی بی تھی کہ وہ اس کی خاطر ہرطرح کی قربانی ویے اوراس کی راہ میں تمام مشکلات ومصائب کو برداشت كرنے كے لئے تيار رہتے ہتے۔ ان كو خليل الله ، كا لقب ديا هميا تھا۔ ان كى اولا د ميں عظیم الرتبت انبیاء ورسل مبعوث ہوئے ۔ان کے بڑے فرزند حصرت اسمعیل کی نسل سے ہمارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اوران کے چھوٹے بیٹے حضرت الطق " كى نسل ميس تمام انبيائے نى اسرائيل پيدا ہوئے ۔ اس لحاظ سے ان كى دونوں تسلول میں نبوت اور حکومت رہی ۔خدا تعالی نے انہیں تمام اتوام عالم پرفضیات وی تھی۔ جہاں تک اس دعا کاتعلق ہے ،اس میں خانہ کعبہ کی تغییر کا ذکر حسین کیا گیا ہے ۔حضرت ابراجيم نے الله تعالى كے علم كے مطابق اسے بينے حضرت اسمعيل كے ساتھ مل كرمكه مرمه کی بے آباد جگہ پر اے تغیر کیا۔ باب اور بیٹا دونوں خدا کے اس عظیم ترین اور قدیم گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس پیاری اور دل نشین دعا کے مندرجہ بالا الفاظ بھی ادا کرتے جاتے تھے۔خدانعالی نے ان کی دعا قبول کی اوران کی اس یادگار تعمیر کو دائی عظمت واہمیت کی حامل بنا دیا ہے۔ آج دنیا کے کوشے کوشے سے مسلمان يهال برك ذوق وشوق كے ساتھ حاضرى وينے كے لئے چلے آتے ہيں اور يهال سے

فیوض وبرکات لے کر واپس جاتے ہیں۔ خدا کابیہ مقدی ،مبارک اور عظیم گھر ہمارا مرکز عقیدت اور ملی اتحاد کا موثر ترین ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ ہمارے ملی وجود اور اسلامی تشخص کا محافظ ہے۔ اور ہم اس کے پاسبان کی حیثیت رکھتے ہیں بقول علامہ اقبال :۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں ، وہ پاسباں ہمارا

...........**...** 

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعا

وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ الجَعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ اهِنَا وَّاجْنُبُنِيُّ وَبَنِيُّ اَنُ نُعُبُدَ الْاَصْنَامَ .

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضُلَلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّيُ وَمِنْ عَصَائِي فَائَلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَالنَّهُ مِنِّيُ وَمَنْ عَصَائِي فَالنَّكَ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ ه

رَبَّنَآ إِنِّيُ اَسُكُنْتُ مِنْ فُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِمْيُوا لُصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى النَّهِمُ وَارُزُقُهُمْ مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى النَّهِمُ وَارُزُقُهُمْ مِّنَ النَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ه

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا لُخُفِى وَمَا نَعُلِنُ . وَما يَخُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَتْى فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِه

اَلُحَمُدُ لِللهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ اِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ الدُّعَآءِه

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِيَّتِي مِرَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِهُ رَبَّنَا اغْفِرُلِي وَلِوَا لِدَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ه

(12/12/11:17/21/21)

اور (یاد کرو) جب ایراجیم نے کہا۔

"اے میرے رب اس شمر (مکہ) کو امن والا بنا اور جھے اور میری اولاد کو اس بات میر در کھ کہ م بنول کی پوچا کریں۔

اے میرے پروردگار! انہول (بنول) نے بہت شارے لوگول کو گمراہ کیا ہے۔ میرے مرددگار! انہول (بنول) نے میری ہے۔ سوجس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے اورجس نے میری نافر مانی کی تو تو بخشے والا ہے۔

اے رب ایس نے اپنی کھے اولاد کو تیرے محترم کھر (خانہ کھیہ ) کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں بہایا ہے۔ اے پروردگار تاکہ بدلوگ (یہاں) نماز کو قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کردے اور آئیں کھوں سے دوزی عطا کرشاید وہ شکر گزار بن جا کیں۔

اے ہمارے رب اب فک تو جاتا ہے جو پچھ ہم چھیاتے ہیں اورجو پچھ ہم فلا ہر کرتے ہیں۔ فار رقی ن اس میں کوئی چیز بھی اللہ سے فی نہیں۔ فلا ہر کرتے ہیں۔ اور زمین وا سان میں کوئی چیز بھی اللہ سے فی نہیں۔ اللہ کاشکر ہے جس نے بڑی عمر (برصاب ) میں مجھے اسملیل اور الحق جیسے سینے دیے۔ یہ فک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔

اے میرے رب اتو مجھے نماز کو قائم رکھنے والا بنا اور میری اولاد کو جھی ۔ پروردگار میری دعا کو تبول فرما۔

اے جارے برب ! تو جھے ،میرے مال باب اور سب مومنوں کو اس روز معاق کروینا جب حماب قائم کیا جائے گا۔"

### وعائے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعُلَمُ =اے عارے رب ایے شک تو جاتا ہے +رَبَّنا =اے عارے مارے رب ایے شک تو جاتا ہے +رَبَّنا =اے عارے پروردگار اے عارے رب +انگے=یے شک تو +تَعُلَمُ =تو جاتا ہے + مَانُخُفِی وَمَا نُعُلِنُ = جَو پُھُ ہم چھیاتے ہیں ،اورجو پُھ ہم ظاہر کرتے ہیں+مَا= جو پُھ

#### آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت ابراجيم عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی كه ده شر مكه كوجاً الله السائے۔
- (۲) خلیل الله فی بیجی دعاکی که خدا اسے اوراس کی اولا و کو بتوں کی پرستش سے دور رکھے ۔اورائیس رزق دیتا رہے۔
- (۳) حضرت ابراہیم نے مزید اس بات کا اظہار کیا کہ زمین وآسانوں کی کوئی چیز بھی خدا ہے بوشیدہ نہیں۔اللہ نعالی ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو بخو بی جانتا ہے۔
- (۳) دعا میں بیہ بھی درخواست کی گئی کہ خدا تعالی حصرت ابراجیم اور اس کی اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا وے۔
- (۵) اس دعا میں یوم حساب اس (حضرت ایراجیم ) کی اور اس کے والدین کے

### علاوہ سب مومنوں کی بخشش کی بھی خدا سے التجا کی گئی ہے۔

#### بنيادي نكات

حضرت ابراہیم نہ صرف بن امرائیل کے ابنیا ورسل کے جدامجد نفے بلکہ وہ ہارے نبی اسل کے جدامجد نفے بلکہ وہ ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ نفے ۔انبیائے نبی اسرائیل حضرت آخل کی سالہ کی اسل سے نفے ۔ اور جارے ہادی اعظم صلی اللہ وعلیہ وسلم حضرت اسمعیل کی اولا رہے تعلق رکھتے تنے۔

حضرت ابراہیم کا بقب خلیل اللہ (اللہ کا دوست) تھا۔ انہوں نے جب اپنے معزت اسائیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تغیر کی تو اس وقت انہوں نے بیطویل دعا کی تھی ۔اس دعا میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حال ہیں۔ آج اس دعا کی تاثیر سے خانہ کعبہ ہرسال لا کھوں انسانوں کی زیارت وہرکت کا موجب بنا ہوا ہے۔ قدرت نے اس جگہ کو بہت زیادہ مقدس، بابرکت اور امن والا بنا دیا ہے۔ قدیم وہرائے میں یہ آباد گھر مسلمانوں کے لئے مرکزی مقام رشد وہدایت بن گیا ہے ۔ روز بروز اس کی آبادی اور رونق میں اضافہ ہوتا جارہا ہے ۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی رونق اور بردی وہرکت کو اور زیادہ کردے۔آئین!

# حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعا

رَبِّ هَبُ لِى حُكُمًا وَالْحِقْنِى بِالصَّلِحِيْنَ هِ
وَاجُعَلَ لِنَى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِيْنَ ه وَاجُعَلَنِى مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ه وَاجُعَلَنِى مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ه وَاخْفِرُ لِا بِى إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّآلِيُنَ ه وَلاَ تُخُونِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ه وَلاَ تُخُونِنِى يَوْمَ يُبُعَثُونَ ه يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ه إلا مَنْ آتَى اللَّه بِقَلْبِ سَلِيْمٍ .

(At-1001-19:44-77)

"اے میرے رب اجھے حکمت (علم ودائش می فیم میما کر اور جھے نیکول کے ساتھ ملا دے اور بعد میں آنے والول میں میرا بول سچا رکھ (آئندہ لوگ میرا ذکر فیر کریں )اور جھے نعتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر سسساور جھے اس ون رسوا نہ کرنا جب لوگ زندہ کرکے اتھائے جا کیں کے جس روز نہ کوئی مال قائدہ دے گا اور نہ تی جیجے (اولاد) سوائے اس فیم کے جس روز نہ کوئی مال قائدہ دے گا اور نہ تی جیجے (اولاد) سوائے اس فیم کے جواللہ کے پاس پاک ول لے کرآ یا"۔

#### الفاظ کے معانی

رَبِ هَبُ لِي حُكْمًا = اے میرے رب اتو مجھے حکمت عطا كر،اے ميرے بروردگار! تو مجھے علم ووائش وے رزب =ربی اے میرے رب + هب =عطا كر اوے + لِنَي =مير \_ واسطے + هَبُ لِنَي = تو مجھے عطا كر+ حُكَم = حكمت ، يج فنهم ، وانا أَنَى ، عظمندى + وَ ٱلْحِقنِي بِالصَّلِحِينَ = اور تو مجھے نيك لوگول كے ساتھ طلا دے+ و = اور + إلْحَقْنِيٰ ۔ تو مجھے ملحل کروے ، تو مجھے ملا دے ، تو مجھے سنگت عطا کر + ضالِحِینَ =صالح (نیک) کی جمع + وَاجْعَلْ لِنَی = اور تو میرے لئے بنا دے + وَ = اور + اِجْعَلْ = بنادے، كردے + إلى =ميرے واسط + لِسَانَ صِدْقِ =صدقُ كى زبان ،صدافت كى زبان مراد سي ذكر + في الأجوين = آخرين من ، بعد من آن والول من + في عمل + الجوين =آ ثر میں آئے والے لوّل + وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّعِیْمِ =اور مجھے بناو \_ے تعتول والى جنت كے وارتول ميں سے + و = اور + اجْعَلْنِي = جھے بنادے + مِنُ = سے + وَرَقَاةِ = وارث كَي بَمْع + جَنَّةِ النَّعِيمُ = نعمتول والي جنت + نَعِيْم = نِعُمَةٌ (نعمت ) كي جائيل كي +و =اور +لا تُنخونِني =نو مجھے رسوا ندكرنا +يوم يُبعَثُونَ =وہ دن جب لوگ (زندہ کرنے )اٹھائے جائیں گے + یوم = دن + یُبعَثُونَ أو مب (موت کے لعد ) الخاسة جاكي مح + يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا يَنُونَ = حَس دن نه مال تفع در كان نى بيني مراد اولاد + لا يَنفَعُ = وه تفع نيس ديكا،وه فائده نيس ديكا + مَال =مال ورولت + و = اور+ لا عبيل + بَنُونَ = إِبنُ (بيرًا) كى جمع + إلا عبر + من من الله عجو صحف الله كے بائل آبا + مَنُ = چوشف + أتى جوه آباء وه حاضر جوا + بِقَلْبِ سَلِيْم =قلب سلیم کے ساتھ ،خیر اور سلامتی والا ول مراد یا کیزگ اور نیکی کا حال ول +ب =ساتھ +قَلُب =ول +سَلِيمٌ =سلامتی واالا ،اطاعت اور نیکی کو قبول کرنے والا ،

#### Marfat.com

ياكيزگى ركھنے والا دل

#### آيات كاخلاصه

- (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں خداتعالیٰ سے حکمت اور نیک لوگوں کی رفاقت ومعیت کے لئے خواہش کی تھی۔
- (۲) انہوں نے بعد میں آنے والوں میں اپنی تمام کی باتوں کی برقراری کی بھی دعا کی ۔
- (٣) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعاکی کہ وہ انہیں نعمتوں والی جنت کا بھی وارث بنادے۔
- (س) این اس دعا بیس انہوں نے بیجی درخواست کی کدروز حشر انہیں رسوانہ کیا جائے۔

#### بنيادى نكات

حضرت ابراہیم کی ہے دعا ہوئی ہی اثر انگیز اور خیال پرور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کون ی نعتوں کے طالب تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حکمت بعنی علم ووائش اور معاملہ فہی کو مانگا اور بعد ازاں انہوں نے دوسری نعتوں ونیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت، متاخرین میں اپنے ذکر خیر اور بے شار نعتوں کی حامل جنت کی وراشت کے لئے بارگاہ خداوندی میں التجا کھی ۔اشیاء اور معاملات کا سیح فہم اور وائش مندی بلاشہ حکمت کی آ کینہ دار ہے۔ اس لحاظ سے بیساری طلب کردہ نعتیں ونیا اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے والی ہیں۔

اس حکیمانہ دعا میں انہوں نے اپنے خالق ، مالک اور معبود حقیق سے بیہ بھی التجا کی کہ وہ انہیں حشر کے دن رسوائی سے بچالے جس وقت کہ وہاں مال اور اولاد بھی النان کوکوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔اس دن انسان کوکوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔اس دن انسان کے ذاتی نیک اعمال اور قلب سلیم بی نفع بخش ہوں گے ۔جب انبیائے کرام کے لئے حشر کے دن ذاتی وولت اور اولا و کام نہ آکیں گے تو چرہم جیسے گنا ہگار اور عاجز انسانوں کا وہاں کیا حال ہوگا ۔ صرف نیک اعمال پر تکیہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت بن کی بدولت ہم جنت میں جاسکیں کے ۔ خدا تعالیٰ سے ہمیشہ بیدوعا کرنی جاہیے کہ وہ ہمیں اپنے نظل وکرم سے دنیا میں نوازتا رہے اور آخرت میں بھی وہی ہمارا مددگار ہو۔

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى سَيَهُدِيْنِ هُ رَبِّى سَيَهُدِيْنِ هُ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ هُ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ هُ أَبُشُرُنهُ بِعُلْمِ حَلِيْمِ هُ فَبَشُرُنهُ بِعُلْمِ حَلِيْمِ هُ

(الصاقات ٢٤:٠٠١\_٩٩)

اور اس (ابراہیم ) نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والاہوں (اپنے وطن کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں ہجرت کرنے نگا ہوں ) میرا رب ہی میری راہ میں ہجرت کرنے نگا ہوں ) میرا رب ہی میری راہ تمائی کرے گا۔ (پھراس نے دعاکی):۔
"اے دب او مجھے بیٹا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو" نیس ہم (اللہ) نے اس کو ایک علیم (بردبار بزم دل) او کے کی خوشخری دی۔

وع

دَتِ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ ه وعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِیْ) =اے میرے دب،اے میرے پالنہار،اے میرے پروردگار+ هن لی = جھے عطا کر (بیٹا) +هن =تو (اے اللہ) عطا کر +لی =میرے لئے + مِنَ الصّلحِیْنَ = نیکوں میں سے ،نیک انسانوں میں سے (لیمیٰ نیک بیٹا) +مِنَ = سے + صَالِحِینَ =صالِح (نیک ) کی جمع + فَبَشُونهٔ بِعُلْم حَلِیْم = پس ہم نے اسے خوشخری وی ایک طیم بیٹے کی ۔

#### دوآ بات كاخلاصه

- (۱) حضرت ابراہیم نے اپنے وطن (عراق) کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔
- (۲) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نیک اور بردہار بیٹا عطا کرے۔ بنیا وی نکات

اس دعا کا پس منظریہ ہے کہ جب حضرت ابراجیم کو تبلیغ حق کرنے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لئے شنڈک اورسلامتی کا باعث بن گی اور اس طرح خدا تعالی نے ان کی جان بچالی ۔اس واقعہ کے بعد حضرت ابراجیم نے اپنے وطن (عراق) کو چھوڑ کرکہیں اور جانے کا ارادہ کرلیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار سے بید دعا کی کہ وہ انہیں ایک صالح اور حلیم (بردباری) کی صفت کا مالک بیٹا عطا کرے۔ بید دعا کی کہ وہ انہیں ایک صالح اور حلیم (بردباری) کی صفت کا مالک بیٹا عطا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل ان کی کوئی اولاد پیدائیں بوئی تھی ۔ خدا تعالی نے اپنے اس خلیل (دوست) کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بوجائے میں حضرت اسمعیل کی ولادت سے نوازاتھا۔

خصرت ابرائيم عليه السلام كى وعا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكِّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ه ربَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِيْنَهُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرُلَنَا وَبَنَا إِنَّكَ الْتَ الْعَزِيْزُ الْتَحَكِيمُ هُ الْتَ الْعَزِيْزُ الْتَحَكِيمُ هُ

" اے مارے رب اہم نے تیرے ای رویر توکل کیا اور تیری ای جانب ہم

نے رجوع کیا اور تیرے بی حضور میں ہمیں لوث کرآتا ہے۔ اے ہارے پروردگار الو ہمیں کفار کے ظلم وستم سبنے کی پروردگار الو ہمیں کفار کے ظلم وستم سبنے کی آزمائش میں نہ ڈال )۔اور اے ہمارے رب اتو ہمیں معاف فرما (ساری کوتاہیوں اور لفزشوں سے درگزر کر) ۔ ب ذک تو بی زیردست حکمت والا ہے"۔

### دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّنَا = اے ہمارے رب ، اے ہمارے پروردگار + عَلَیْک تو گُلنا = ہِم پر اوردگار + عَلَیْک تو گُلنا = ہِم نے تو کل ہم نے تو کل کیا ، ہم نے ہروسہ کیا + عَلَیْک = ہِم نے رجوع کیا + وَ الله کیا ، ہم نے ہروسہ کیا + وَ اللّٰیک الْبَیْنَ = اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا + وَ اللّٰیک الْمَصِیْرُ = اور تیری الله اللّٰیک = تیری طرف المَمَویُرُ = اور تیری طرف (ہمارا) محکانہ ہے + وَ = اور + اللّٰیک = تیری جانب + مَصِیْر = مُمکانہ + وَ بَنَا لا طرف (ہمارا) محکانہ ہے + وَ = اور + اللّٰیک = تیری جانب + مَصِیْر = مُمکانہ + وَ بَنَا لا تَحْمُعُلْنَا وَتُو ہم کو تَحْمُلُنَا وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ ال

- (۱) حضرت ابراجیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی اس وعا میں خدا پر ایٹے توکل کرنے کا اظہار کیا ہے۔
- (۲) انہوں نے اپنے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ آئیں مرنے کے بعد غدا کے حضور واپس جاتا ہوگا۔

(٣) انہوں نے دعا کی کہ خدا تعالی ظالم لوگوں کیلئے ہم کوآ زمائش کا ذریعہ نہ بنائے۔

(س) انہوں نے زبردست اور حکمت والے رب سے اپنی کوتا ہیوں کی معافی بھی طلب کی تھی۔

#### بنيادي نكات

حضرت ابراہیم نے اپنے اہل ایمان پیروکاروں کے ساتھ یہ دعا کرنے سے پہلے اپنی کافر قوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ان کے کفر اور شرک سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہیں۔ان تو حید پرستوں نے بتوں کے پجاریوں کو بت پرتی سے باز رکھنے کی ہرممکن کوشش کی تھی مگر وہ کسی طرح راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہ ہوئے ۔اس موقع پر اللہ کے اس عالی مرتبہ نبی اور اس کے دوست (ظلیل اللہ) یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے موئن ساتھیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ تو حید کے یہ ویوانے صرف اس کی ذات پر تکیہ کئے ہوئے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے ان دعائیہ کلمات میں انہوں نے اپنے دیے۔ مربہ بی التباکی کہ وہ کفار کو ان پر غلبہ عطا نہ کرے اور نہ بی ان کے ظلم وستم کا نشانہ بنے دے۔ مربد بی آن انہوں کی حداث تعالیٰ سے اپنی ان لفزشوں اور کوتا ہیوں کی معانی ہی یا نگی جو اس معرکہ جی وباطل اور تبلیغ اسلام میں ان سے سرز دہوئی ہوں۔

# حضرت آ دم اور حواعلیها السلام کی دعا

قَالَا رَبُنَا ظُلَمُنَا آنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ فَالَا رَبُنَا ظُلَمُنَا آنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ وَ مَنَ النَّامِدِينَ هُ (الا مُردَدِ ٢٣٠٤)

ان دونول (آدم اورحواً) في عرض كيا-

" اے امارے رب اہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ۔اوراگر تو ہم سے درگذر کرے (ہمیں نہ بخشے) اور ہم پررحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہوجا کیں مے"۔

#### الفاظ کے معانی

- (۱) آدم علیہ السلام اوران کی بیوی نے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے اس بات کوتشلیم کیا تھا کہ ابلیس کے بہکاوے میں آکر انہوں نے آپ ہی اپنی جانوں برظلم کیا تھا۔
  - (٢) ال اقرار لغزش كى وجد سے وہ الله تعالى سے معافى اور رحم كے طلب كار بينے تھے۔
- (۳) انہوں نے رہی مانا کہ خدا کے رحم کے بغیر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے موجا کیں نے یے

#### بنيادى نكات

حضرت آدم اور ان کی بیوی کو خدا تعالی نے تھم دیا تھا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جو چاہیں کھا کیر ۔ان کو میہ شبید کی گئی تھی کہ وہ جنت کے ایک درخت کے چاہیں دخت کے ایک درخت کے قریب نہ جا کیں ۔ابلیس نے خدا تعالی کے تھم کی نافر مانی کرتے ہوئے آدم کو بجدہ نہ کیا، چنانچہ اللہ تعالی نے اسے مردود اقرار دے کر جنت سے نکل جانے کا تھم دیا تھا۔

ابلیس نے بیہ چاہا کہ حضرت آ دم اوران کی بیوی بھی جنت میں ندر ہیں۔ چنانچہ اپنے اس اللیس منصوب کو بروے کار لانے کے لئے اس نے ان دونوں کو پھلایا اور بیہ کہا کہ اس درخت کا چل کھانے کے اس نے ان دونوں کو پھلایا اور بیہ کہا کہ اس درخت کا چل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔

وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آگئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔خدا تعالی نے ان کی اس نافر مانی کو بہند نہ کرتے ہوئے۔ انہیں بھی جنت سے اتر جانے کا تھم دیا۔ اپنی اس لغزش اور خطا کا شدید احساس کرتے ہوئے حضرت آدم اور ان کی بیوی نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس خطا کو اپنی جانوں پرظلم کرنے کے مترادف سمجھا اور اس سے معافی طلب کی ۔ انہوں نے آہ وزاری کرتے ہوئے خداتعالیٰ سے بخشش مانگی اور بی بھی کہا کہ اگر انہیں معاف نہ کیا گیا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گئی اور بی بھی کہا کہ اگر انہیں معاف نہ کیا گیا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔

آ دم اور حوانے تو اپنی خطا اور لعزش کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ واستغفار کا طریقہ افتیار کیا گئے۔ استغفار کا طریقہ افتیار کیا گر اہلیس نے اپنے فعل پرشرمندگی کا اظہار نہ کیا ۔ معانی طلب کرنے کی بجائے اس نے اپنے فعل بدکے جواز میں عقل برتی اور تکبر کی راہ اپنائی ۔

# حضرت ابوب عليه السلام كي وعا

وَ آَيُّوْبَ إِذْ نَادِى رَبَّهُ إِنِّى مَسَنِى الطُّرُّواَنُتَ اَرْحَمُ الرُّحِمِيُنَ عِسِي (اللَّبِياء ١٢:٣٨) الرُّحِمِيُنَ عِسِي

اور ایوب کو باد کروجب ای نے اپنے رب کو بکارا (دعاکی):۔
" بے فک جھ پر تکلیف آپڑی ہے۔ (جھے بیاری لگ می ہے) اور (اے اللہ ) اور (اے اللہ ) اور (اے اللہ ) اور (اے اللہ ) اور سب رحم کرنے والول میں سے زیادہ رحیم ہے"۔

وعا

### آئِی مَسَنِیَ الضَّرُّوَ آنَتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ ہ دعا کے القاظ کے معانی

اَذُ نَادِئِى وَبَّهُ = جب الى (ايوبٌ) نے اپ رب کو پکارا + آئي = بے شک في الفُّرُ = تعليف نے بھے چھوا ہے، مسئنی الفُّرُ = تعلیف نے بھے چھوا ہے، في کھے تعلیف (بیاری) ہوگئ ہے۔ لیتن جھے بیاری لگ گئ ہے + وَ آئت = اور تو (اے اللہ) بھے تعلیف (بیاری) ہوگئ ہے۔ لیتن جھے بیاری لگ گئ ہے + وَ آئت = اور تو (اے اللہ) + اَرُحَمُ الوَّحِمِیْنَ = سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب رحموں سے زیادہ رحم ہے اُرُحَمُ = سب سے زیادہ رحم + وَاحِمِیْنَ = راحم (رحیم ، مهربان) کی جمع + آئے میں کا خلاصہ

#### (۱) خضرت اليوب" نے خدا تعالیٰ کی جناب میں اس بات کو بیان کیا کہ اسے بیاری لگ می ہے۔

(۲) انہوں نے غدا سے التجا کی کہ وہ ان کی حالت پر رحم کرے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔

#### بنيادي ثكات

حضرت ایوب علیہ السلام بن اسرائیل (اولاد لیقوب ) کے انبیائے کرام بین سے تھے۔ وہ عراق کے علاقہ نیوا (NINEVA) بین تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اکثر تذکرہ تکاروں کی رائے بین وہ حضرت موگ کے بعد معبوث ہوئے اور ساری زندگی عراق بی میں رشدوہدایت کا خدائی فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ اللہ تعالی کی بیشیت کے مطابق جب انہیں ایک طویل اور صبر آزما بیاری میں مبتلا کیا گیا تو وہ بردی استقامت اور صبر کے ساتھ اس سے متعلق تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس آزمائش میں نہ صرف آنہیں ساتھ اس سے متعلق تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس آزمائش میں نہ صرف آنہیں

جسمانی تکلیف لائق ہوئی بلکہ انہیں اپنی اولاد کی موت اور مال کے خسارے سے بھی دوجیار ہونا پڑا۔ان تمام مصائب اور آلام کے دور میں انہوں نے بھی بھی کوئی شکایت نہ کی ۔انہوں نے بھی بھی کوئی شکایت نہ کی ۔انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے اس سے شفا اوراس کی رحمت کو طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کے دور ابتلا و تکلیف کو دور کیا اور انہیں پہلے سے زیادہ مال ومتاع اوراولا دعطا کی ۔

اس دعا میں جارے گئے بیسبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام تکالف ومشکلات کو خندہ پیٹانی ،صبر وکل اور ثابت قدی سے برداشت کریں اور اپنی تمام مشکلات کے حل کے صرف خدائے پاک کی رحمت اور اس کی مدوطلب کرتے رہیں۔"موضی مولا از همه اولی" (مولا کی مرضی سب پرفوقیت رکھتی ہے) کے مصدات ہمیں بھی ہر حال میں خدا تعالی کی مشیت کے آگے سرتنکیم فم کرنا چاہیے۔ اور صبر سے کام لینا ہوگا ۔قرآن عکیم میں ارشاد باری تعالی ہے۔"واستعینو بالطنبو والطنبو فر اور تم صبر اور صلوۃ کے در سے اللہ عدد ماگو)۔

# رسول كريم علينة كي وعا

وَقُلُ رُّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ٥

(المومتون ۱۱۸:۲۳)

اور کبو (اے محمد

"اے میرے پروردگار ا مجھے معاف کر اوردم کر اورتو سب رحم کرتے والول سے بہتر رحم کرتے والول سے بہتر رحم کرتے والا ہے"۔

الفاظ کے معانی

وَقُلُ =ادر (اے ٹی) کہو +رَبِّ اغْفِوْ وَارْحَمُ =اے میرے ربِ آتُو

معاف کردے اور رحم فرما + رَبِّ = رَبِّی ،اے میرے رب ! + اِغْفِوُ = تو معاف کردے ،
تو پردہ پوشی کر ،تو مغفرت عطا کردے + وَ = اور + اِرْ حَمْ = تو رحم کر + وَ اَنْتَ = اور تو

+ خَیْرُ الرِّحِمِیْنَ = سب سے زیادہ رحم کرنے والا نے + رَاحِمِیْنَ = راحم (رحم کرنے والا) کی جمع +

#### آيت كاخلاصه

- (۱) ہادی دی تعظم حصرت محمد مصطفیٰ علیہ کو میں تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم طلب کریں۔
  - (٢) بلاشبراللدسب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

#### بنيادي نكات

ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم اللہ خدا تعالیٰ کے بعد برزگ رین ہتی سے۔ وہ نہ صرف خود طہارت کا حین پیکر اورصفائے باطن کے معلم ہے۔ بلکہ وہ دوسروں کے قلب ونظر کو بھی پاکیڑہ بنانے پر ماہور سے۔ اللہ تعالیٰ نے الہیں بے شار کمالات اور محاس کا مالات اور محاس کا مالات اور محاس کا مالات اور محاس کا مالات کے شخط ہیجے ہیں وہ کس قدر پاکیڑہ اور صالح تھی ان تمام کمالات کے باوجود وہ اپنے فالق ومولا سے ہمیشہ استنظار طلب کرتے رہے۔ بیصرف اظہار عاجزی و بندگی تھی ورنہ وہ تو بدر جہا معصوم و پاک شے۔ بیاستغفار خدا تعالیٰ سے مزید انعامات واجر کے حصول کا ذریعہ قدا نے فارت کی اور دیرہ ودائشہ کو تا ہوں سے پاک بنایا ہے۔ اگر کسی نبی اور درسول کے بول کر اور کسی ادادے کے بغیر اچا تک کوئی کو تا ہی بنایا ہے۔ اگر کسی نبی اور درسول کے بول کر اور کسی ادادے کے بغیر اچا تک کوئی کو تا ہی ہوگئی تو اس نے فورا اپنے رہ سے معافی طلب کی جے قبول کر لیا گیا۔ اسے گناہ قرار دنیا بالکل غلط ہوگا۔ بی تو توس انسانی کروری اور بندگی کی علامت ہے۔ انسانوں کو پاک

#### كرنے والے خدا كے مينتنب نيك بندے بھى ياك ہوتے تھے۔

### م میلیند کی دعا

قُلِ اللّٰهُمُّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُلِلُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُلِلُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُلِلُ مَنْ تَشَآءُ وَ تُلِلُ مَنْ تَشَآءُ وَتُلِيلُ وَتُحْرِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهِارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهُورِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنْ الْحَيْ وَتَرُزُقُ مَنْ الْحَيْ وَتَرُزُقُ مَنْ الْحَيْ وَتَرُزُقُ مَنْ الْحَيْدِ حِسَابِ هُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُنْ حِسَابِ هُ اللَّهُ مِنَ الْمُعَلِّ حِسَابِ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

(آل عران ۲۲۱۲۲)

#### تو (اے نی تابعہ) کہددے۔

"اے اللہ ، (اے) سلطنت کے مالک ! جے چاہ تو سلطنت عطا کرے اور جی جس سے چاہ تو سلطنت چین نے اور جے چاہ تو عزت بخشے اور جے چاہ تو زیل کرے۔ سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ب شک تو ہر چیز پر قادر ہے ۔ تورات کو دن میں داخل کرتا ہے ۔ اور زندہ میں سے بے جان کو کالنا ہے۔ اور زندہ میں سے بے جان کو کالنا ہے۔ اور دن کو رات میں ۔ اور تو مردہ میں سے جاندار کو نکالنا ہے۔ کالنا ہے۔ اور دن و مردہ میں سے جاندار کو نکالنا ہے۔ کی اور جے چاہ تو بے حماب رزق دیتا ہے۔ ''

#### الفاظ کے معانی

قُلُ = تو (اے ئی") کہدے بتم کہو ،آپ کہدیں +اَللَّهُمَ =اے اللہ! ملِکَ الْمُلُکِ = ملک (سلطنت )کے مالک ،بادشائی کے مالک +مُلک = ملک ،سلطنت ، بادشاہت + تُوتِی الْمُلُکَ مَنْ بَشِشَآءُ = تو (اللہ )بادشائی دیتا ہے جے تو

عا ٢٠ اتُوتِي = تو ديمًا ٢٠ مَنُ تَشَاءُ = جَهَاتُو عا ٢٠ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ =اور تو (الله )باوشابت چھین لیتا ہے جس سے تو جاہے+و =اور + تَنَوْعُ = تو چھین لیتا ہے+مُلک =سلطنت، بادشائی + مِمَّنُ (مِنْ مَنُ)=جس سے +مِنُ = سے +مَنُ = جو +تَشَاءُ = تو جابتا ٢ + وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ = اور تو (الله ) عرت دينا ٢ - جي تو جاب +وَ = اور + تُعِوُّ = تَوْ عَرْت ويتا بِ + مَنْ تَشَاءَ = يَسَ كُونُوجٍ بِ + وَتُلِولُ مَنْ تَيْسَاءُ =اور تو ذليل كرتا ب جي تو جاب + و = اور + تبل أ = تو ذليل كرتا ب ، تو ذلت ديتا ہے + مَنُ تَشَاءُ = جس كونو جاہے + بِيَدِكَ الْخَيْرُ = تيرے ہاتھ ميں ہرطرح كى بهلائی ہے+ بِیَدِک = تیرے ہاتھ میں + یَد = ہاتھ + خَیْرَ = بھلائی + اِنْک عَلٰی کُلِّ شَى قَدِيْرٌ = بِ شَك تو ہر چيز قر قدرت ركھنے والا ب+إنَّكَ = بِ شَك تو +عَلى = اوپر ، پر + کُلِ شَی ءِ = ہر ایک چیز ، ہر شے + قَلِیرٌ = قادر ، قدرت رکھے والا + تُولِجُ الُّليلَ فِي أَلْنَهَارِ = تو (الله) بن رات كوون مين واخل كرتا ہے + تُولِع = تو اى واخل الرَمَا هِ + لَيُل = رات + فِي = مِن + نَهَار = ول + وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيُلِ = اور تُو (الله ) بى ون كورات ميس داخل كرتا ب+و =اور+تُولِجُ = تو بى داخل كرتا ب+ نَهَادَ = دن + فِي الْيُلَ = رات مين + وَتُنحُوبُ الْحِيُّ مِنَ الْمَيَّتِ = اور لَوْ بَى جاندار كو ب جان سے نکالیا ہے (لیعنی پیدا کرتا ہے )+ ق =اور + تُنحوج = تو ہی نکالیا (پیدا کرتا ) ٢ + حَى = جاندار ، ذك حيات + مِنْ = ٢ - مَيّتُ = ١ جان + وَتُخرِ جُ الْمُسِتَ مِنَ الْتَحِي = اور تو بى ب جان كو جاندار س ثكالاً (بيداكرتا) ب + و = اور + تُنخو ب = تو اى تكالمًا ب + مَيَّتُ = ب جان = مِنَ الْحِيُّ = جاندار سے + وَتَوْزُقُ مَنْ تَشَاءُ =اور لو ای جے جا ہے رزق دیتا ہے +و =اور +تَوُرُق = تو ای رزق دیتا ہے +مَن تَشَاءُ = جس كوتو جائے .

#### آيات كأخلاصه

- (۱) الله تعالیٰ جے جاہے سلطنت اور حکومت عطا کرتا ہے اوروہ جس سے جاہے ، اس سے چھین لیتا ہے۔
  - (۲) وہ جے جاہے عزت دے اور جے جاہے ذلت سے دو جار کردے۔
- (٣) ال كے تبضہ قدرت ميں ہر طرح كى خير ہے كيونكہ وہ ہرفے يرقدرت ركھتا ہے۔
  - (٣) رات كودن ميں اور دن كورات ميں تبديل كرنے كا ونى كلى اختيار ركھتا ہے ..
- (۵) خدا کی ذات بابرکات ہی ہے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالنے کی کمل قدرت کی حامل ہے۔
- (۲) اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بے حساب رزق وے۔کوئی اس سے اس کی وجہ دریافت نہیں کرسکتا۔

#### بنيادى نكات

اس دعا میں چند بے حداہم باتوں پر روشیٰ ڈالی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ ہو اللہ تعالی اپنی اس وسیع کا نتات کے کاموں کواپنی مشئیت کے مطابق چلا رہا ہے۔ اس کو یہ کلی افقیار ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہے یہاں تبدیلیاں رونما کرے۔ کوئی اس سے یہ نہیں پوچھسکتا کہ وہ ایسا کیوں کررہا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی اس کا نتات کو وہ اپنے فاص اصولوں کے مطابق خلا رہا ہے۔ انسانوں کوعزت و ذلت دینا اس کے ہاتھ میں ہے ۔ سلطنو لا کے عروج وزوال ، موت ، حیات اور شب وروز کے تغیرات پر اس کا پورا پورا کنزول ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی اصل غرض وغایت کوصرف وہی صحیح طور پر جانتا پورا کنزول ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی اصل غرض وغایت کوصرف وہی صحیح طور پر جانتا ہے۔ ہم محدود اور ناتص علم اور طافت رکھنے والے انسان اس کی حکموں اوراسرار کو کماحقہ کیسے جان سکتے ہیں ؟ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق عطا کرنا اس کی حکموں اوراسرار کو کماحقہ کیسے جان سکتے ہیں ؟ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق عطا کرنا اس کی جاتھ میں ہے۔

اس دعا سے برگز ميدمطلب ندليا جائے كه ميدكا منات كسى نظم وضبط اور لكے بندھے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی اور ہم مکمل طور پر یہاں بے اختیار ہیں۔ الله تعالی اے این مشکیت سے خاص انداز میں روال دوال رکھے ہوئے ہے۔اس نے ہی ممیں یہاں اپنا نائب (خلیفہ)بنایا ہے۔تا کہم اس کے احکام کے مطابق یہاں زندگی گزاریں اوراس کی عطا کردہ مختلف نعمتوں سے قیض باب ہوں اور گمراہوں کو صراط متنقیم كى طرف بلاتے رہیں۔جب ہم اس كے مقررہ اصولوں سے انحراف كريں گے ۔ تو پھر ۔ وہ ہمیں ان کے متعینہ نتائج دے گا۔ یوں ہم خود ہی اپنی زندگی کو خوشگوار یا ناخوشگوار بناتے رہیں گے۔ اگر ہم عزت واحترام دینے والے خدائی ضابطوں پھل کریں سے تو مچر خدا ہمیں ان کا مستحق بنا دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم خود ہی ذلت بانے والے كام كريس مي تو بحرجميں وات مل جائے گی۔خدا تعالیٰ نے اپنی باک كتاب ميں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:ان اللہ لا یغیرمابقوم حتی یغیروا ما ہانفسہم ۔(بے منک الله کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک اس قوم کے افراد پہلے خود اپنے اندر تبدیلی پیدانه کریں )۔

فدا تعالی خالق کا کتات ہونے کی حیثیت سے اپ تخلیقی طریقہ کار کو شب وروز کی تبدیلیوں کا بھی اپنی مشکیت کے مطابق سبب بناتا ہے۔ ہم ہر روز کیل ونہار کی نیر بلیوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں تا کہ ہم خدا تعالی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ میں کامل یقین رکھیں اور اس کی معجزہ نمائی کی بھی تقدیق کر سین سے علاوہ ازیں بے جان اشیاء سے جانداروں کی آ فربیشن کرتا اور جاندار شے کو مردہ شے میں تبدیل کرتا ہی اس کی قدرت کا ملہ کا واضح جموت ہے۔ موت وحیات کا جمرت آنگیز کارنا مہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی مشیت کو جموت ہے موت وحیات کا جمرت آنگیز کارنا مہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی مشیت کو جمیشہ عالب ونافذ کرنے پر قاور ہے۔ جہاں تک رزق کی کی اور بیشی کا تعلق ہے۔ خدا تعالی نے تمام دیدنی اور بادیدنی جہانوں میں اپنی تمام مخلوقات کی بیشی کا تعلق ہے۔ خدا تعالی نے تمام دیدنی اور بادیدنی جہانوں میں اپنی تمام مخلوقات کی

روزی رسانی کا ایمان افروز نظام بنا رکھا ہے۔ یہ تمام کا نکات اصل میں خدا تعالیٰ کی التعداد اور گونا گوں نعتوں پر مشتمل وسیع دسترخوان ہے۔ اگر چالاک اور طاقتوراگ اس پر چھینا جھیٹی کرتے ہیں تو اس میں قدرت کو ہدف تقید نمیں بنایا جاسکنا . فدا نے تو مخلوقات کارزق ہر طرف بھیلادیا ہے۔ تاکہ انسانوں کے علاوہ جن بحوانات اور پرندے وغیرہ بھی اس سے فیف یاب ہوں۔ رزق کی کثرت اورقلت دونوں انسانوں کے لئے ذرایعہ آزمائش ہیں۔ اگر کسی کوزیادہ رزق عطا کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ تیجہ نہیں نکالنا چاہے کہ فدا اس پرمہریان ہے کیونکہ وہ رزق امیروں اور مشرین خدا کے لئے آزمائش بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو رزق کم ملا ہے تو یہ لازی نہیں کہ ایسا بطور مزاکمی کو رزق کم ملا ہے تو یہ لازی نہیں کہ ایسا بطور مزاکمیا ہوسکتی ہے۔ اس کی حکمت کو خدا خود بخو بی مزاکیا گیا ہے۔ یہ سے کہ خدا خود بخو بی

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو مخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

## محمر عليسة كى وعا

وَقُلُ رَّبِ اَدْخِلْنِیُ مُدُخَلَ صِدْقِ وَّاخُوِجُنِیُ مُخُوَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلُ نِی مِنُ لَدُنکَ سُلُطْنًا تَصِیرًا ه

(بی امرائیل ۱:۰۸)

اور (اے تی منبید) تم کبو (وعا کرو):۔

"اے میرے پروردگار! مجھے صدی کے ساتھ (مدینے میں) وافل کیجے اور صدی کے ساتھ (مدینے میں) وافل کیجے اور صدی کے غلبہ صدی کے ساتھ (مکہ سے ) لکالئے ۔اوراپنے پاس سے میرے لئے غلبہ وقوت (حکومت) کو مددگار بناہئے"۔

### الفاظ کے معانی

وَقُلُ رَّبِ = اور كهدے اے ميرے رب اوَ = اور + قُلُ = تو كهدے + رَبِ

(رَبِیْ) = اے ميرے رب ،اے جھے پالنے والے + اَدْخِلْنِیْ = تو جھے واخل كروے + مُدخَلَ عِبدَةِ عِصداقت ، يَالَى + وَاَخْوِجْنِیْ = اور جھے مُدخَلَ عِبدَةِ عِصداقت ، يَالَى + وَاَخْوِجْنِیْ = اور جھے مُارِح كر، اور جھے نكال دے + مُخْرَجَ عِبدة ق عصداق (سَائَى ) كا خروج + وَاجْعَلُ لِیُ عُارِح كر، اور جھے نكال دے + مُخْرَجَ عِبدة ق عصداق (سَائَى ) كا خروج + وَاجْعَلُ لِی اور بنا دے ميرے لئے + وَ = اور + اِجْعَلُ = تو بنادے ، تو كردے + مِنْ لَدُنْكَ = اور بنا دے ميرے الله بن ہے ، اپنى جناب سے + مِنْ = سے + لَدُنْ = صور ، جناب، پاس ہے ، اپنى جناب سے + مِنْ = سے + لَدُنْ = صور ، جناب، پاس + سُلُطَانًا تَصِيرً = عددگار غلبہ وقوت + سُلُطَانَ = غلبہ ، قوت ، طاقت + نَصِيرً = لَامِرت كا سَبِ ، مددگار

#### آبیت کا خلاصه

- (۱) حضرت محمصطفیٰ علیہ کی اس دعا میں صدق کے ساتھ داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی تھی۔
- (۲) علاوہ ازیں اس دعا میں غلبہ وحکومت کے حصول کے ذریعہ اللہ سے دعا ما تکی گئی تھی ۔ بنیا دی نکا مت

حضور علی کے وقت خدا تعالی سے صدق وصفائی طلب کریں۔ علاوہ ازیں انہیں بہی کہا وارد ہونے کے وقت خدا تعالی سے صدق وصفائی طلب کریں۔ علاوہ ازیں انہیں بہی کہا گیا کہ وہ تحض اور نازک حالات میں اپنے خدا بی سے غلبہ وطاقت کے لے مدد مانگیں۔
اس وعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ محرمہ میں حضور اوران کے جال نار صحابہ کرام کی زندگیاں اجیران کردی گئیں تو مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ نبی اکرم خود محملہ کرام کی زندگیاں اجیران کردی گئیں تو مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ نبی اکرم خود محمل خدا تعالی کے حال دور

کے بعد حضور علی کے مدینہ منورہ میں آ ہستہ آ ہستہ غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ ان حالات ہجرت میں انہیں خدا تعالیٰ سے بیہ دعا مائلنے کی تلقین کی گئی تھی ۔

## مر سالینه کی دعا

وَقُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ٥

(IIM: M-3)

الفاظ کے معانی

وَقُلُ = اور تو کہہ دے ، اور (اے نبی ً) تم کہو + وَ = اور + قُلُ = تو کہدے ، تم کہو+ رَبِّ (رَبِّیُ ) = اے میرے رب ، اے میرے پروردگار + ذِ ڈنِیُ = تو میرے لئے اضافہ کردے ، تو میرے لئے زیادہ کردے + عِلْمًا = علم ، معلومات ۔

آبیت کا خلاصہ

(رسول کرم الله فی الله نعالی سے بید عاکی تھی کہ وہ ان کے علم میں اضافہ کردے۔ بنیا دی ثکات

یہ دعا اگر چہ چند الفاظ کا جموعہ ہونے کے کھاظ سے مختفر ترین ہے تا ہم یہ بہت
سے حقائن اور اہم امور کی حامل ہے۔ حضور سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار سے اضافہ
علم کیلئے دعا کیا کریں۔ ایک طرف تو اس میں علم کے حصول ،اس کی اہمیت وافادیت کی
نشان دہی کی گئی ہے۔ اور دومری طرف اس میں علم کی وسعت پر روشنی ڈائی گئی ہے۔
ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس پیارے اور عظیم ترین نی بھرا یہ جارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس پیارے اور عظیم ترین نی کو جتنا چاہا علم عطا کیا یعنی انہیں بہت زیادہ علم غیب دیا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی عطائے

خاص تقی ۔ اس کر ت علم کے باوجود وہ اپنے علم میں اضافہ کی دعا کیا کرتے ہے۔ ان کی ہمیشہ یہ بھی خواہش اور دعاتھی ۔ اللّٰهُ مَّ اَدِنِی اللّٰ شَیاءَ کَمَاهِی ۔ (اے الله اتو بجھے اشیاء کی حقیقت دکھا وے ) آپ کا ایک ایشاد گرامی یہ بھی تھا۔اُطُلُبوا لعلم مِنَ الْمَهدِ اشیاء کی حقیقت دکھا وے ) آپ کا ایک ایشاد گرامی یہ بھی تھا۔اُطُلُبوا لعلم مِنَ الْمَهدِ اللّٰی الّٰحَدِ (تم یک گور ہے ہے لے کر قبرتک علم طلب کرو)۔موجودہ دور میں امت مسلمہ کوائی طرف توجدہ یہ کی اشد ضرورت ہے۔

## محمر عليسة كى دعا

وَقُلُ رَّبِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْظِيْنِ هُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْظِيْنِ هُ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ه

(المومنون ٩٤١٩٨)

اور (اے میک) کبو (دعا کرو):۔

"اے پروردگار ایس شیطانوں کی اکساہوں (برائی کی ترغیبات) سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ادریس اس بات سے بھی تیری بناہ مانگنا ہوں کہ وہ میرے پاس آموجود ہوں۔ (آئیس میرے پاس ندآنے دے)"۔

الفاظ کے معانی

ذَبِّ = رَبِّى المسلم المراك مير من المول المؤلّ الورثم كرو المُودُوبِ السلم الول كى الله الله المؤلّ الول الم المناه المؤلّ الول المسلم المول المؤلّ الول المسلم المول المؤلّ الول المراك كى المناه المول المراك كى المناه المول المراك كى المناه المول المول المول كروه (المياطين المول كروه (المياطين المول المول كروه (المياطين المول المول كروه (المياطين المول المول كروه (المياطين المول المول كروه المياطين المول الم

آ موجود ہول میرے پان+ اُنَ = بیر کہ+ یَحْضُرُونِ = وہ میرے پاس حاضر ہوں+ آ بیت کا خلاصہ

(۱) حضور علی نے ان دعائیہ کلمات میں اپنے پروردگار سے بیر کہا ہے کہ وہ انہیں شیاطین کی ترغیبات سے اپنی پناہ میں رکھے۔

(۲) انہوں نے بیجی دعاکی کہ شیاطین ان کے قریب بھی نہ پھیکیں ۔

بنيادى نكات

خدا تعالی نے اپنی مشکیت اور اپنے تبویز شدہ پروگرام کے مطابق اس کا کنات میں حق وباطل کی دوعظیم ترین قو تول ..... وم اور ابلیس .... کو پیدا کیا ہے۔ اس امرکی حکتموں کو وہی ذات پاک بخوبی جانی ہے۔ ہماری محدود اور ناقص عقل تخلیق کا کنات کی اصل غرض وغایت کے تمام اسرار اور حقائق کو کلی طور پر سجھنے سے قاصر ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ازل ہی سے ۔معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری نے ۔بقول اقبال :۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بوہی

فالق ارض وسملوت نے تق کے پیغام کو عام کرنے کے لئے ہر دور میں اپنے نیک اور پارٹ فطرت برندوں لین انبیاء ورسل کو بھیجاتھا تاکہ وہ انسانوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی لوگوں کو بدی اور گرائی کی طرف بلاتا رہا۔ اللہ نعالی نے ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے رکھی ہے اس لئے وہ ہر دور میں اپنے سریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے اور آئیس اپنے ساتھ دوز ن میں لے لئے جانے کے لئے مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ انسانوں کا سخت اور واضح دعمن قرار دیتے ہوئے۔ اس کے شیطانی مروفریب سے ہمیں باز رہنے کا علم دیا

ہے۔ حضور اس لئے بمیشہ خدا تعالی سے پناہ طلب کرتے رہے۔ اگر چہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا تاہم وہ اس لعین سے خود بھی محفوظ رہنے کے لئے خدا کی ایداد اور پناہ ما نگتے رہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی اس طرح تطبیر کی کہ شیطان ان کے قریب نہ آسکا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے اس خبیث طاقت کومسلمان بنادیا تھا۔ ہمیں بھی در پردہ یہ تعلیم دی جارہی ہے کہ ہم خود شیطان سے بینے کی کوشش بنادیا تھا۔ ہمیں بھی در پردہ یہ تعلیم دی جارہی ہے کہ ہم خود شیطان سے بینے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی توفیق اور مدد بھی طلب کرتے رہیں۔ علامہ اقبال اس طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے کہتے ہیں :۔

کشتن اہلیں کارے مشکل است خوش ترآل باشد مسلما نش کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی

## حضرت ذكريا عليه السلام كي وعا

هُنَا لِكَ دَعا زَكْرِيًا رَبُّهُ عَقَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنُ لَدُنْكَ فَنَا لِكَ مِنُ لَدُنْكَ فَنَا لِكَ مِن لَدُنْكَ ذَرِّلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا كُلُكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَ

(آلعران ۲۸:۳۳)

و بی زکریائے اسپے رب سے دعا کی۔اس نے کہا۔ ''اے میرے رب اجمے اپنے پاس (اپنی جناب) سے پاک (نیک) اولاد عطا کر۔ بے شک تو دعا کو شنتے والا ہے''۔

الفاظ کے معانی

هُنَالِكَ =وين ،ومال عل +دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ =زكريا " في اين رب سے

دعا كى ، ذكريًا نے اپ درب كو بكارا + دَعا = دعا كى + رَبّه = اس كا رب + قَالَ = اس ال (زكريًا) نے كہا + رَبّ هَبُ لِنى = اے ميرے رب اجھے عطا فرما + رَبّ (رَبّى) = اے ميرے رب اجھے عطا فرما + رَبّ (رَبّى) = اے ميرے رك ميرے رب الے ميرے لئے جيرے لئے جيرے لئے + مِنْ لَدُنْكَ = اپن باس سے ، اپنى جناب سے + ذُرِيّةٌ طَيّبةٌ = باك ذريت ، باك اولاد ، صالح اولاد + فُرِيَّة تُ = ذريت ، اولاد + طَيّبةٌ = باك ، طيب ، صالح ، نيك + إنّك = ب شك اولاد + سَمِيْعُ الدُعاءِ = دعا كوسنے والا مراد دعا كو تبول كر في والا + سَمِيْعٌ = سِنْے والا -

#### آيات كاخلاصه

- (۱) ۔ حضرت ذکر یا <sup>۳</sup>ئے اینے پروردگار سے دعا کی کہ وہ اسے نیک اولاد عطا کرے۔
  - (۲) الله تعالیٰ نے اس کی وعاقبول کرلی (اسے بروصایے میں بیٹا عطا کردیا)۔ بنیادی نکات

حضرت ذکریا علیہ السلام بنی اسرائیل (اولاد یعقوب ) کے ایک برگزیدہ پیڈیمر
تھے۔ جب انہوں نے حبرت مریم کے پاس عبادت گاہ میں بے موسم پھل دیکھے تو تنجب
کیا کہ بیاس کے پاس کیے آگئے ہیں حضرت مریم کو ان کی والدہ نے اپنی نذر پوری
کرتے ہوئے عبادت گاہ کے لئے وقف کردیا تھا چنانچہ حضرت مریم وہاں گوششین ہوکر
مصروف عبادت ہوگئ تھیں۔ جب ذکریا نے مریم سے پوچھا کہااہے کون بیہ بےموسم پھل
دیتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے غیب سے اس کا انظام کردیا ہے۔
اس وقت ذکریا کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بھی خدا تعال سے کیوں نہ اپنے بردھا پے
میں نیک اولاد کی پیدائش کی دعا کریں۔ ان کی مندرجہ بالا دعا کا یہ پس منظر بھی ذہن

نشین ہونا چاہیے۔ اس طرح خدا تعالی نے انہیں بڑھائے میں ایک صالح بیٹا لیعنی حضرت کی علا کیا۔ اس نقطہ نگاہ سے حضرت کی کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی۔ خدا تعالی کے تمام کا محمدت سے خالی نہیں ۔ بقول شاعر :۔

جے طام تو بنا دیا تیری ذات جَلَّ جَلاَ لَهُ

حضرت زكريا عليه السلام كي دعا

وَزَكُرِيَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ اللَّوْرِيَّا اللَّهُ وَالْتَ خَيْرُ اللَّوْرِيِّيْنَ وَ خِمْدِ اللَّوْرِيِّيْنَ وَ خِمْدِ

فَاسُتَجَبُنَالَهُ ، وَوَهَبُنَالَهُ يَحْيَىٰ وَ اَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمُ
كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًاوَّرَهَبًا،
وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ هُ

(الانبيآءا۲:۹۰\_۸۹)

اور زکریا (کویاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا:۔ "اے پروردگار اتو مجھے اکیلا نہ چھوڑ (مجھے اولاد دے )اور تو سب سے بہتر وارث ہے"۔

پی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے پیچی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس
کے النے صلاحیت پخشی (با نجھ بن کے باوچود اولاد کے قابل بنادیا )۔ بیاوگ
نیک کاموں کو دوڑ دوڑ کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے
تھے۔ اور ہمارے آگے عابر کی کرنے والے تھے۔

## دعا کے الفاظ کے معاتی

إذْ نَادِي رَبَّهُ =جب اس نے اسے رب کو پکارا +رَبِّ (رَبِّي)=اےميرے رب، اے میرے پروردگار + لا تَذَرُنِی فَرُدًا = تو مجھے اکیلانہ چھوڑ + لا = تین + تذریبی = تَوْ جَهِ يَهُورُ + فَوُ دُا = فرد ما كيلا + وَأَنْتَ خَيْرُ الُورِ ثِينَ = اور تَوْ سب سے بہتر وارث ے + وَ = اور + أَنْتَ = تَوْ + خَيْرُ الُورِ ثِيْنَ = سب سے بہتر وارث + خَيْرُ ' = بہتر ماجھا +وَ ارِثِين = وارث كي جمع \_

فَاسْتَجُبَنَا لَه = لِى مم نے اس (زكريًا) كى دعا قبول كى +وَوَهَبُنَالَة =اور ہم نے اسے عطا کیا+وَاصَلَحْنَا لَهُ زُوْجَهٔ =اور ہم نے اس کی بیوی کو صلاحیت تَجْشَى+ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْنَحَيُواتِ = بِ شَك وه نَيك كاموں مِين جلدي كيا كرت شے+وَيَدْ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا= اور وہ جمیں پکارتے تھے امید اور خوف كے ساتھ + و كَانُوا لَنَا خُاشِعِينَ = اور وہ مارے آئے عاجزى كرتے والے تھے۔

## آيات کا خلاصه

- حضرت ذكريا عليدالسلام في الله تعالى سے دعاكى كدوه أبيس بواولاد ندر بے وس (1)
- انہوں نے ان دعائی الفاظ میں خدا تعالیٰ کوسب سے بہتر وارث قرار دیا تھا۔ (r)

### بنيادى نكات

حضرت ذکر یا " ،حضرت کیجیا " کے والد اور حضرت عیسی کے قریبی رشتہ وار تنے۔ جب انہوں نے عمادت گاہ میں حضرت مریم کو وقف عمادت و یکھا اوران کے ماس بے موسم پھل پڑے یائے تو وہ بہت جران ہوئے کہ بیہ بے موسم پھل حضرت مریم کو كہاں سے مل مح بيں حضرت مريم نے جواب ديا كه بيرانبيس الله تعالى كى طرف سے دیئے گئے ہیں۔ بیمجزہ دیکھ کرحضرت ذکریا کے دل میں بھی خدا تعالی سے اپ بر هاپ

میں اولاد ما تکنے کی خواہش پیدا ہوئی۔اس سے پہلے حضرت ذکریا اور ان کی بیوی دونوں " ظاہری طور پر بڑھانے میں اولاد کی امید نہیں رکھتے تھے۔ آب وہ بھی خدا تعالی سے مجرانه طور پر اولا و کی دعا پر مائل ہو گئے ۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے بید دعا مانگی تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کارخانہ کا تنات اللہ تعالیٰ کے لیکے بندھے اصولوں کے مطابق چل وہا ہے۔ یہاں علت ومعلول کا سلسلہ یایا جاتا ہے ۔ بینی خاص اعمال خاص وتائج پیدا کرت ہیں۔ ہر نتیجہ کا کوئی نہ کوئی معین سبب ہوا کرتا ہے۔ بھی مجھی خدا تعالی قاورمطلق ہونے کی وجہ سے ان قوانین فطرت میں اجا تک تغیر متوقع تبدیلی پیدا کردیتا ہے۔جس کی مادی اور ظاہری وجہ معلوم نہیں ہوسکتی عقل ایسے جبرت انگیز اور خلاف توقع واقبات كو بحضے سے قاصر ہوتی ہے ۔ ایسے واقعات كو مجزات كہا جاتا ہے۔ كى ملى بيد مال ہے کہ وہ خالق کا تنات سے بید ہو سے کہ اس نے بید مجزہ کیوں رونما کیا ہے؟۔ حضرت کیجیا" کی ولادت بھی اییا ہی معجزہ تھی۔عموما بردھانے میں اولاد کی پیدائش نہیں ہوا كرتى بى وجه ہے إس مجزاتى ولادت كي "سے بل أميس اولاد كى بيدائش كى كوئى توقع خبیں تھی ۔اس دعا میں اس خدائی معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جز کے ساتھ یمی عرض کیا جاسکتا ہے:۔

> جے طابا تو نے بنا دیا تیری دات جل جلا که

# خضرت سليمان عليه السلام كي وعا

وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِى اَنُ اَشَكُّرَ نِعُمَتَكُ اللِّيِّى اَلْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَانُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَوْظُهُ وَاَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ه (الْمُل ١٩:١٤) اور وه (سليمان) بولا (اس في دعا كي):\_

"اے میرے پروردگار! جھے تو میں دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے جھ پر اور میرے مال باب پر کیا ہے۔ اور میں ایسے نیک کام کروں جو تو نے جھ پر اور میرے مال باب پر کیا ہے۔ اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہوجائے اور جھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندول میں داخل کر۔"

وعا

رَبِّ اَوْزِعْنِی اَنْ اَشْکُرَ نِعُمْتک الْتِی اَنْعَمْت عَلَی .....

....وَادْخِلْنِی بِو حُمَتِک فِی عِبَادِک الصّلِحِیْن و

"اے میرے بروردگار! مجھ تونی وے کہ میں تیرے اس احبان (احت) کا فشکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے ....اور مجھ اٹی رحمت سے اینے نیک بندوں میں داخل (شامل) کر"۔

الفاظ کے معانی

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام تے اس دعایم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر اوا کرنے کی تو فق جا ہی ہے۔ جو اس نے سلیمان اور اس کے والدین پر کیا تھا۔

- (٢) انبول نے اللہ تعالی کو خوش کرنے والے کاموب کی توفیق کی بھی درخواست کی تھی۔
- (٣) اس كے علاوہ انہوں نے خدا سے بيہ محى دعاكى كدوہ انہيں اپنى رحمت سے تيك لوكوں كے كردہ من مجى شامل كردے۔

## بنيادى نكات

حضرت سلیمان حضرت واولا کے بیٹے اور انبیائے بی امرائیل کے عظیم اسمان مختیم اسمان مختیم اسمان مختیم اسمان مختیم اسمان مختیم سند مختیم سند مختیم سند اور دیگر نعمتوں سند نوازا تھا۔ حضرت سلیمان کو ضدائے رحیم وکریم نے جنول اور موا پر بھی علیہ دیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ جانوروں اور پر تدول کی بولیاں بھی مجھتے تھے۔

اس دعا کالی منظر ہے ہے کہ ایک وقعہ حضرت سلیمان اپنے لئکر کے ساتھ چونٹیوں کی ایک سردار چونٹی نے ہاتی چونٹیوں کی ایک سردار چونٹی نے ہاتی چونٹیوں کو ایک سردار چونٹی نے ہاتی چونٹیوں کو فیردار کیا کہ دہ اپنے بلوں میں کمس جا کیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت سلیمان کے لئکر اے قدموں تلے ہلاک ہوجا کیں۔حضرت سلیمان اس کی بیہ ہات س کرمشرائے اوراس وقت بید دعا کیے فلا تعالی کی ہارگاہ میں افراس وقت بید دعا کیے فلا تعالی کی ہارگاہ میں افراس تھا اوراس سے ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق ما کی جن سے وہ خوش ہوجائے اورائیں اینے نیک بندوں میں شار کرے۔

## حضرت شعيب عليه السلام كي وعا

رَبُّنَّا الْمَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَتِّي وَٱلْتُ اخْيَرُ الْفَاتِحِينَ هُ

(الاعرف ٢:٩٨)

" اے مارے پروردگار الو مارے (شعیب اوران کے بیردکار) اور ماری توم کے درمیان درست فیصلہ کردے اورتو سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والاہے"۔

## الفاظ کے معانی

رَبُنَا = اے ہارے دب ابے ہاری نشودنما کرنے والے +افقح بَیْنَا وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبَیْنَ وَبِیْنَ وَبِیْنَ وَبِیْنَ وَبِیْنَ وَمِیان اور ہاری قوم کے درمیان + رَبُنا افْتَحْ = اے ہارے درمیان + قومنا کرے تو (معاملہ ) کول دے مراد تو فیصلہ کردے + بَیْنَ افْتَحْ = اے ہاری قوم + بَیْنَ قومنا علم کردے اللہ علم کردے درمیان + بالحقیق = حق کے ساتھ الفاف کے ساتھ اپنی + وَالْتُ

#### آيت كاخلاصه

(۱) حضرت شعیب فی قدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بید دعا کی تھی کہ وہ ان کی قوم اور ان کے پیروکاروں کے درمیان درست فیصلہ کردے۔

(٢) فعيب في الله جل شانه كوسب سے بہتر فيصله كرنے والا تسليم كيا۔

### بنیادی نکات

حضرت شعیب مطلب القدر پینبر ہتے۔ وہ بی اسرائیل کی نسل اور حضرت مولی " کے ہم عصر اور ان کے سسر ہتے۔

سابقہ ابنیائے کرائم کی طرح انہوں نے بھی اپنی قوم کو خدا کی توحید اور اس کی تعلیمات پر ایمان لائے کی دعوت دی تھی۔ دوسرے رسولوں اور تیفیمروں کی طرح انہیں بھی اپنی نافر مان اور بدکردار توم کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی قوم نے انہیں یہ دھمکی دی کہ اگر حضرت شعیب اوران کے مائے والے اپنی تبلینی سرگرمیوں سے باز ندا کے تو انہیں ملک بدر کردیا جائے گا۔ صفرت شعیب نے ان کی دھمکیوں اور مخالفت کی پروزہ ندکرتے ہوئے اپنے مقدس مشن کو جاری رکھا اور خدا تعالیٰ سے بیدوعا کی کہ وہ

خود بی حق کے برستاروں اور باطل برستوں کے درمیان کوئی فیصلہ کردے۔

## حضرت عيسى عليه السلام كى دعا

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ رَبِّنَا آنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ اللَّهُمُّ رَبِّنَا آنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَكَ، السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًالِلَّوْلِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِنْكَ، وَالْجُرِنَا وَايَةً مِنْكَ، وَارْزُقْنَا وَازُزُقْنَا وَآنُتَ خَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ه

(المآكده ۵:۱۱۱)

مریم کے بیٹے عیساتا نے دعا کی۔

"الله عمارے بروردگار الو ہمارے کئے آسان سے آیک خوان نازل کر جو ہمارے کئے آسان سے آیک خوان نازل کر جو ہمارے کئے عید (خوشی کا موقع) ہواور ہمارے سب اسکلے اور وجھیلے لوگوں کے لئے ہمی ہواور یہ تیری طرف سے آیک نشانی بن جائے ۔ اور تو ہمیں رزق عطا کر اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے"۔

## الفاظ کے معانی

#### Marfat.com

#### آيت كاخلامه

- (۱) حفرت عیسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تقی کہ وہ ان (اوران کے پروکاروں) اورا کے اور وی کے لئے آسان سے ایک خوان نازل کرے۔ پروکاروں) اور ایکے اور وی کے لئے آسان سے ایک خوان نازل کرے۔
- (٢) مقصد يد تفاكد خوان كانزول باعث مسرت (عيد) بواور بدايك نشاني بن جائے -
  - (m) الله تعالى سے رزق عطا كرنے كى بھى وعا كى كئى تى -
  - (١١) الله تعالى بلاشه سب ع بهتر روزى وسيخ والا ب-

### بنيادى نكات

اس دعا کا پی مظریہ ہے کہ حضرت جینی کے حوادیوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے لئے خدا تعالی ہے دعا کریں کہ اللہ ان پر ایک خوان قعت نازل کرے۔ چنا نچہ حضرت عینی نے ایسا عی کیا۔ ان کے ان چرو کا دوں کا مقعد سے تارکہ کہ اللہ تعالی یہ بجرا ہوا خوان اتار کر کے اسے ان کے لئے عید یعنی خوشی اور مجرہ بنا وے گا۔ اس طرح رزق کی یہ خدائی عطا آیک یادگار کے طور پر منائی جاتی رہے گی۔ مضرین کے آیک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خوان قعت ان پر اتارا کیا گرجب منائی لوگوں نے خدا تعالی کی ناشکری اور نافر مائی کی تو اسے پکھ عرصہ کے بعد بند کردیا گیا ان لوگوں نے خدا تعالی کی ناشکری اور نافر مائی کی تو اسے پکھ عرصہ کے بعد بند کردیا گیا مال دوسرے محتب خیال کی رائے میں اسے نازل نہیں کیا گیا کہونکہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی وعید سے ڈر گئے تھے۔ اللہ یہ بہتر جانا ہے کہ حصے دائے کون کی ہے۔

# حضرت موى عليدالسلام كى دعا

قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِیْ وَلاَ خِیْ وَآدُ خِلْنَا فِیْ رَحَمَتِکَ سِرِ وَآنْتَ آرُحَمُ الزِّحِمِیْنَ ہِ ﴿ (الأعرف عناه!) اس (مویٰ ") نے کہا (دعاکی):۔

" اے میرے رب ال مجھے اور میرے ہمائی (باردن ) کو معاف کردے اور میں اپنی رحمت میں داخل قرما۔ اور توسی سے بردھ کر رحم کرنے والا ہے"۔

## الفاظ کے معانی

قال = اس (مرادموی ") نے کہا + رَبِّ اغْفِرْلِی وَلاَ بِی = اے میرے

رب اللہ ہُل دے جمعے اور میرے ہمائی (مراد ہارون ") کو اے میرے پروردگار لو جمعے
اور میرے ہمائی کو معاف کردے + رَبِّ (رَبِّی ) = اے میرے رب ا + اغْفِرُلی = لو

مختے مغفرت عطا کر (مراد تومیری لغزشوں اور خطاوں پر پردہ ڈال دے ) + آبی = میرا

ہمائی + آئے = ہمائی + وَادْخِلْنا فِی رَحْمَتِک = اور تو (اللہ) ہمیں اپنی رحمت میں

وائل کر لے (تو ہم پر رحم فرما) + وَ = اور تو + اَدْخِلْنا = ہم کو وائل کر + فِی = میں +

دَحْمَتِک = تیری رحمت + وَانْت = اور تو + اَدْخِمُ الرَّحِمِینَ = سب سے زیادہ رحم

کر نے والا ، تمام رجموں سے زیادہ رحیم (مراد اللہ تعالی )۔

## آيت كاخلاصه

- (۱) حضرت موی علیه السلام نے خدا تعالی کے حضور بیدوعا کی کہ وہ اسے اور اس کے بردے ہوئی علیہ السلام کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کو معاف کردے۔ بردے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کو معاف کردے۔
- (۲) حضرت موئ نے اپنی اس دعائی خدا تعالی ہے رحم کرنے کی درخواست کی تھی۔
- (m) انہوں نے اللہ تعالی کوسب سے زیادہ رحم کرنے والا مان کربی رحم کی التجا کی ۔

### بنیادی نکات -

حضرت موی نے بھم خداوندی بی اسرائیل لینی اولاد لیفوب کو سرکے ظالم اور کافر باوشاہ فرعون کی غلامی سے نجات ولانے کے لئے بھر پور کوشش کیں۔جب فرعون حضرت موی اور خدا تعالی کی حکمت بالغہ کے سامنے مجبور ہوگیا تو اس نے محکوم بنی اسرائیلیوں کوحصرت موی کے ہمراہ ملک مصرے جانے پر رضا مندی ظاہری۔ جب موی ائی مظلوم اور غلام قوم کواس کی غلامی ادر ظلم سے چھڑا کرکامیاب ہو سے تو وہ ارض مقدس كى طرف سنركرنے ملے۔اى سنر كے دوران جب الله تعالى نے حصرت موئ كوكوہ طور یر جالیس راتیں گزارنے کا علم دیا تو انہوں نے اس علم کی تعیل کی اورائے پیھے اینے برے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا تائب بنا دیا۔حضرت ہارون کی ممانعت کے باوجود بنی اسرائیل کے چند نافر مانوں نے سامری کے بہکاوے میں آبرسونے کے پھڑے کی یوجا شروع كردى تقى-حضرت موى " كو جب اس واقعه كى اطلاع ملى تو وه واپس آكر اين بھائی سے سخت ناراض ہوئے کہ اس نے انہیں کیوں کوسالہ بری سے نہیں روکا تھا۔ حضرت ہارون کے جب اپنی مجبوری کی وضاحت کی تو پھر حضرت موی م کا غصہ مختدا موا۔ اس موقع پر حصرت موی نے خدا سے بیدوعا مانکی تھی کہ وہ اسے اور اس کے بھائی کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کو معاقب کردے۔

## حضرت موی علیه السلام کی دعا

(اے میرے رب !) تو مارا سریرست (تفاعنے والا ) ہے۔ یس تو جمیں (موی اور اس کی قوم کے نافر مان لوگ )معاف کردے اور ہم برحم فرما اورتو مب سے بڑھ كر بخشنے والا (معاف كرنے والا ) ہے ۔ اور تو ہمارے كئے اس ونیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے ،ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔"

الفاظ کے معانی

أنَّتُ وَلِيناً = تو (الله ) بى حارا ولى بيء تو بى جارا كارساز بي بو بى حارا مولا اورسر برست ہے+اَنَّتَ =تو +وَلِی =کارساز،سر پرست +فَاغُفِرُ لَنَا = پس تو جمیں مغفرت عطا کر بهوتو جارے عیبوں اور خامیوں بربردہ ڈال دے تو جارے گناہوں کو معاف كردے+ وَارْحَمْنَا =اور تو (اللہ) ہم بررتم كر +وَأَنْتَ =اور تو + خَيْرُ الْعَلْهِ رِيْنَ =سب سے زیادہ بخشے والا اسب سے زیادہ معاف کرتے والا اسب سے زیادہ بردہ پوشی كرفي والا+ غَافِرِيْنَ =عَافر (معاف كرنے والا ) كى جمع ،كوتابيوں ير يرده ڈالنے واليه+ وَالْحُتُبُ لَنَا فِي هَلْدِهِ اللَّهُ لَيَا حَسَنَة = اور تو جاري كي أس ونيا بيس بهلائي لكم دے (او اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کردے ) +وَاکْتُبُ =اورتو لکھ دے + لَنا = الرك واسط + فِي = مِن + فِي هلهِ الدُنيا = الله ونيا مِن + هلهِ = بي + حَسَنةً = بعلائی + وَفِی الْآخِرَةِ = اور آ ثرت میں + إِنَّا هُدُنَآ اِلَيْکَ = بلاشبہ ہم نے تیری طرف رجوع كيا +إنا = ب فنك بم +إليك = تيرى جانب+

حضرت موی نے خدا تعالی کو اپنا رب اوراپنا ولی تسلیم کرتے ہوئے ،اس سے (1)بیدعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی قوم کے نافر مان لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے اوران براینا رحم بھی کرے۔ الله تعالی سب سے زیادہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ (r)

- (٣) حضرت موی نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس اور اس کی قوم کے لئے دنیا اور آس کی قوم کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔
  - (۲) حضرت موی نے اپنی اس دعا میں خدا بی کو اپنا مرجع قرار دیا تھا۔ بنیا دی نکات

وحضرت موی " فرعون کی غرقانی کے بعد بنی اسرائیل بعنی حضرت لیفوب کی تسل کو لے کر ارض مقدس (فلسطین ) کی طرف سنر پر روانہ ہوسکتے ہتے۔مہر سے کوچ کرتے وفت بن اسرائیل این ساتھ اسیے زیورات بھی لے آئے تھے۔ ان کے ایک شربیند ساتھی سامری نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا کہ ان زبورات کو پھلا کر کیوں ندسونے کا ایک چھڑا بنایا جائے تا کہ بنی اسرائیل اس کی ہوجا کریں۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آ محتے اورانہوں نے اینے زیورات سامری کے سپرد کردیے ،حضرت موی " کی عدم موجودگی میں بدواتعہ فیش آیا کیونکہ وہ اللہ تعالی کے علم کے مطابق کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے اور وہال جالیس راتوں تک عبادت میں مصروف رہنے کے کئے جلے مسئے متعے۔ جب آئیس اپنی قوم کی اس شيطائيت كاعلم موا تو وو وايس آكر اين بعائى حضرت بارون سے كافى ناراض موت -حصرت موی " این ساتھ ان سر (۵۰) قراد کو لے کرطور پر محے جنیوں نے کوسالہ پرتی میں خصہ لیا تفام مقصد میر تھا کہ وہ افراد بارگاہ خداد تدی میں اینے اس محناہ کی معافی جاہیں جب وہاں ان لوگوں کوسخت زلزے نے پکڑا تو اس وقت حضرت موی سے خدا تعالی سے ان کے لئے بخش جان اور بددعائد کلمات کے تھے۔

> جَعِيْرِت مِوى عليه السلام كى وعا وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُسَلِمِيْنَ ه

# فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَاء رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِسَّةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥ ( فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلْنَاء رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِسَّةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥ ( مِنْنَ ٥٥:٥٥ ـ٥٨ )

اور موی یہ نے کیا ۔ اے مری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہوتو ای
پر جرومہ کرو اگر تم (ول سے ) قرمانیرد ، رہو ۔
انہوں نے (جواب میں ) کہا۔

ہم نے اللہ بن پر بھروسہ کیا ہے: اے ہمارے دب اتو ہمیں ظالم لوگوں کے اللہ فتر مند بنا (ہم پر ان کازور ند آزما) اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافر تو بم سے اللہ فتر مند بنا (ہم پر ان کازور ند آزما) اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافر تو بم سے خوات دے۔

## الفاظ کے معافی

آ زمائش +لِلْقُومِ الظّلِمِينَ = ظَالَمُول كَى قوم كَ لِنَ + لَ= كَ لِنَ مَكَ مِنْ واسطَ +ظَالِمِينَ = ظَالَم كَ جَع، ظَالَم لُوك .

## آيليت كاخلاصه

- (۱) حضرت موی علیہ السلام کی قوم نے خدا تعالیٰ سے بیہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کا اقرار کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو ظالموں کے لئے آزمائش نہ بتائے۔
- (۲) انہوں نے اللہ سے بیکی دعا کی کہ وہ اپنی رحمت سے انہیں کافروں (کے مظالم)سے نجابات دے۔ مظالم)سے نجات دے۔

### بنيادى نكات

حضرت موی نے اللہ پر ایمان لانے اورا پی نبوت کے مانے والوں کو تلقین کی دہ مسلمان اورموس ہونے کی حیثیت سے خدائے واحد پر بی تکیہ کیا کریں۔انہوں نے اسپے بیٹیمبر کی ہدایت پھل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی وہ آئیس ظالم لوگوں کے لئے تختہ مشن ستم نہ بنائے ۔ انہوں نے حرید دعا کی کہ خدا تعالی آئیس ظالموں کے لئے باعث فنتہ نہ بنائے لیعن وہ ان کو وشنوں سے مغلوب نہ ہونے دے ۔فدا پرست ہونے کی وجہ فنتہ نہ بنائے لیعن وہ ان کو وشنوں سے مغلوب نہ ہونے دے ۔فدا پرست ہونے کی وجہ سانہوں نے کافرقوم کے مظالم سے نجات پائے کے لئے خدا کی رجمت طلب کی ۔ تاریخ عالم اس امر کی شہادت و بی ہے کہتن اور باطل کی تو توں کے ورمیان ہر دور میں معرکہ آ رائی ربی ہے ۔فدا کے پرستار ہمیشہ خدا تعالی سے اس کی رحمت ، امید فتح اور غلب کرتے دہے۔ اس کے پرعاں باطل کے بچاری اپنے اسلمہ جات کی برتری، اپنی فوجوں کی کشرت اوراسینے مادی ذرائع کی قوت کے ساتھ ساتھ الجیس کی طاقت والداد پر بحروسہ کرتے دہے ۔ اس فقط نگاہ سے بی حق وباطل کی رزم آ رائی دراصل ادیت

روحانیت ، حق اور باطل کی جنگ تھی ۔خدا تعالی کے برستار ہمیشہ اپنی جنگی اور تبلیغی سر کرمیوں کے ساتھ ساتھ اینے خالق ونالک کے توکل اور استعانت اور مبر وثبات کے پیر بے رہے۔ آخر کار فتح موشین کے مقدر بی میں آئی ۔ حق پرست بینعرہ نگاتے رہے :۔ باطل سے وینے والے اے آسال نہیں ہم

سو یار کر چکا ہے تو احتمال ہمارا

حضرت موی علیه السلام کی دعا

وَقَالَ مُوسَى رَبُّنَا اِلْكُ الَّيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِيْنَةً وَّأَمُوالاً فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ عِرَبُّنَا اطَمِسُ عَلَى آمُوَالِهِمْ وَاشْلُوْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَوَوُا الْعَذَابَ الإَ لِيُّمْ ٥ (١٠٠١)

ادرموی ہے کیا اے افارے موددگار ہے قرعون اوراس کے سرداروں کو ونیا کی زندگی میں (بہت )سازویرگ آور مال وزر وے رکھا ہے۔ اے پروردگار اس کا مآل (متید) یہ ہے کہ تیرے ماسے سے مراہ کردیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کردے اور ابن کے دلوں کوسخت کردے کہ ایمان شدلائين جنب تك عزاب اليم شدد كيدلين ي

الفاظ کے معالی:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا =اور موى في الني عارب رب ا+إنَّكَ النيت فِرْعَوْنَ وَمَلا أَهُ = بِ شَك لُو فَ وِيا قُرْدُونَ اور اس سَكَ مردارون كو + زِيْنَةً وَ أَمُوَالا في اللَّذَيّا =زينت اور مال دِنيا ش +زَبّنا لِيُطِيلُوا عَنْ مَسِيلِكَ =ا من رب إناكه وه تيرك داست نن مراه كردي+ربا اطيس على أموالهم =ا عمار دب الوان

کے اموال کو برباد کردنے + وَاشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ = اورتو ان کے واول کو سخت کردے + فَلا يُومِنُوا = کہ وہ ايمان نہ لائي + حَثَى يَوَوُا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ = يمال تک کہ وہ ورد ناک عذاب کو د کھے لیں ۔

## بنیاوی نکات.

(۱) حصرت مولی منے ہارگاہ خداوتدی میں عرض کیا کہ اے مولا اتو نے فرعون اور اس کے امراء وسرداردوں کو دنیا کی زیب وزینت کا سامان اور مال وزر دے رکھا ہے۔ وہ بہت سے انسانوں کو گمراہ کردیں مے ۔ اس لئے توان کے مال وزر کو برہاد کردیں مے ۔ اس لئے توان کے مال وزر کو برہاد کردے تاکہ وہ انسانوں کی محرائی کا سبب نہ ہے۔

خدا تعالی این بہترین تدبیر اور حکمت کے مطابق اس کا تنات کو چلا رہاہے۔ (r) روزی کی تقسیم کا انتظام محمی اس نے اپنی مصیب کے مطابق کیا ہوا ہے۔ خدا کے باغیوں کو جو مال وزر ویا جاتا ہے وہ کوئی انعام نیس ہوتا بلکہ بدان کی آ زمائش کے لئے ہوتا ہے۔ عام ظاہر بین اور کزور اعتقاد رکھنے والے بدیجھنے ملتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہے اس لئے وہ می ان کی طرح مال ودوات کی رستن اور باطل طرز حیات کے قریفتہ ہوجاتے ہیں۔ بیدا نداز فکر ایسے لوگوں ك مراى كا باعث بن جايا كرتاب - إى امركومائ ركعة موية حفرت موئی " نے خدا تعالی سے دعا کی کہ وہ عالم فرمون اور اس کے در پرست سرداروں کے مال ومنال کو غارت کردے تا کہ لوگ عمرابی کا فیکار شہوں۔ ب بات می دین نشین رہے کہ نیک لوگوں کی مالی تنگدی ان سے کسی غلط فعل كا متيبين موتى ملكه تقره فاقد كى بير زير كى مجى آزمائش ہے - اصل ميں بيد و يكما جاتا ہے كہ خدا كے ليك بندے اينے يريشان كن مالى حالات ميں كمين راہ راست کو چھوڑتے ہر ماکل تو تہیں ہوجاتے۔

## حضرت موی علیدالسلام کی دعا

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِیُ صَدُرِیُ ه وَیَسِّرُلِیُ اَمْرِیُ ه وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِّنُ لِسَانِیُ ه وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِّنُ لِسَانِیُ ه

يَفُقَهُوا قَوْلِي ره (طه٢٠:١٨ ـ ٢٥)

اس (موی") نے عرض کیا :۔

الله المرس الله المراسين كشاده كرد المجيمة عطاكر) ما المان كرد المجيمة عطاكر) ما الرقو مير من الله ميراكام (تيلغ) آسان كرد ما ميرك ديات ميراكام (تيلغ) آسان كرد ما ميرى ديات ودركرد ما اورتو ميرى زبان كى كره كھول دے (ميري لكنت دوركرد ما) ماك كوري بات (وعظ دهيمت ) سجو تيكيس "

## دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ اشْوَحُ لِیْ = اے میرے دب اِتو میرے لئے کھول دے + رَبِّ (رَبِیْ)

= اے میرے دب اے میرے بروردگار +اَشُوحُ = تو کھول دے +لٰی = میرے
واسطے + صَدَّدِیْ = میرا سینہ + وَیَسِّوْلِیْ اَعْدِیْ = اورتو (اے اللہ ) میرے لئے میرے
واسطے + صَدَّدِیْ = میرا سینہ + وَیَسِّوْلِیْ اَعْدِیْ = اورتو (اے اللہ ) میرے لئے میرے لئے
کام (معالمہ) کو آسان کردے + وَ = اور + یَسِّو = تو آسان کردے + لئے = میرے لئے
+ اَمْدِیْ = میرا امر ،میرا کام + وَاحْدُلُ عُفْدَةً مِنْ لِسَالِیْ = اور تو کھول دے میرے

زیان کی گرد (مراد کانت دور کردے ) + وَ = اور +اخْدُلُ = کل کردے (مراد دے کھول
دے ) + عُقْدَةً = گرد + مِنْ : ہے + لِسَائِی = میری لیان ،میری زبان + یَفْقَهُوا قَوْلِیُ
= وہ (لوگ) میرے قول کو می لیل ،میری بات کو می سیک بیفقهُوا = وہ می جے یہ ،وہ

سیجھ لیل +قَوْلِی = میرا قول ،میری بات کو می سیک بیفقهُوا = وہ می جے یہ ،وہ
سیجھ لیل +قَوْلِی = میرا قول ،میری بات کو می سیک بیفقهُوا = وہ می سیک بیفقهٔ وَا = وہ می سیک سیکھ لیل +قَوْلِی = میرا قول ،میری بات کو می سیک بیفقهٔ وَا = وہ سیکھتے ہیں ،وہ

### Marfat.com

#### آیات کا خلاصہ

- (۱) حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے شرح صدر اور اینے امور کی ۔ "آسانیوں کے لئے دعا کی تقی ۔
- (۲) انہوں نے اپنے پروردگار سے بیہ بھی دعاکی کہ وہ ان کی زبان کی لکنت کو دورکردے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیس ۔

### بنيادى نكات

اس وعا کا مختفر کہی منظر ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مویٰ " کو نبوت وطا کرنے کے لئے بلایا تو انہیں ہے تھم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے کفروسر کھی سے اور بنی اسرائیل (لیعقوب کی اولاد) پرظلم کرنے سے روکیس۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیشا (روش ہاتھ ) کے مجر نے دیئے۔حضرت مویٰ " کلیم اللہ جنب اپنے عصا (لائھی ) کو زمین پر بھینکتے ہے ۔ تو وہ الرد ہا بن جایا کرتا تھا۔ا ور جب وہ اسے کیڑتے تو وہ دوبارہ عصا بن جاتا تھا۔

اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھ کو بخل میں دیا کر باہر نکالے تو اس میں چکا چوشکہ روشی پیدا ہوجاتی تھی ہے دوم جورے دیکھ کر انہیں فرعون کے پاس جانے کا تھم دیا گیا۔اس وقت حضرت موگ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ خدا تعالی ان کو سینے کی کشادگی عطا فرمائے۔ اس سے مراد بیتھی کہ اللہ ان کو فراخ دلی ،ہمت، جرات اور بلند حوصلہ دے تاکہ وہ فرعون جیسے چاہر اور قاہر بادشاہ کے سامنے کلہ حق بلند کرسکیں۔شرح صدر کا دوسرا مفہوم اسرار وحقائق کا انکشاف بھی ہے۔اس مشکل مشن کی ادا لیگ کے لئے بھی انہوں نے باری تعالیٰ سے اس کوآسان بنائے کی درخواست کی تھی۔

اس دعا میں دو اور امور کے لئے بھی دعا کی گئی تھی ۔حضرت مویٰ " کی زبان

میں لکنت تھی اس لئے وہ صاف طور پر بات نہیں کر سکتے ہے۔ اپنی اس کروری کو دور کروانے کے لئے بھی حضرت مولی " نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی ۔ اگر ان کی زبان میں لکنت رہتی تو پھر وہ دربار فرعون میں اپنی جہنے کے مقدل مشن کو واضح انداز میں بیان نہیں کر سکتے ہے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے لکنت (زبان کی گرہ) کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکنت (زبان کی گرہ) کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہے بھی دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت بارون کو ان کا مدو گار اور ساتھی بنا دیاجائے تاکہ وہ بھی اس نیک مشن میں ان کی مدو کرتا رہے۔ اللہ سجانہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت بارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا۔

# حضرت موی علیدالسلام کی وعا

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفُسِى فَاغْفِرُلِى فَغَفَرَلَهُ ، إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ه

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتُ عَلَى فَلَنُ اكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجُومِيْنَ ٥ (القصص ١٢١-١١)

اس (مویٰ)نے (پھر) کہا:۔

"اے میرے رب اب شک میں نے اپ آپ پر ظلم کر ڈالا (ان کا مکا کھا
کر ایک معری اچا تک ہلاک ہوگیا تھا) سوتو جھے بخش دے (معاف کردے،
درگزر فرما) تو خدا نے اس کو معاف کردیا۔ بے شک وہ (اللہ) درگزر کرنے دالا
مہریان ہے"۔

اس (موی می نے (پھر) کہا:۔

"اے میرے پردردگار! تونے جھ پر جومبریانی کی ہے میں آئندہ بھی مجرموں کا مددگار نیس بنول گا"۔

#### Marfat.com

وعا

رَبِ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِى •

رَبِ إِنِّى ظَلَمْتُ عَلَى فَلَنُ ٱكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجُرِمِيْنَ •

الفاظ كمعانى

قَالَ = اس نے کہا + رَبِّ = رَبِّی ،اے میرے بب + اِنِی ظکفٹ = بہ شک میں نے ظلم کیا + اِنِی = بلاشہ میں + ظکفٹ = میں نے ظلم کیا + اَفْسِی = میرانش میں میری جان + ظکفٹ افْسِی = میں نے اپنی جان پرظلم کیا + فَاغْفِوْلِی = پس تو جی میں ہے اپنی جان پرظلم کیا + فَاغْفِوْلِی = پس تو جی بخش دے ،سوتو ججے معاف کروے ،پس تو میرے گناہ (فلطی وغیرہ) پر پردہ ڈال دے بخش دے ،سوتو ججے معاف کروے ،پس تو میرے گناہ (فلطی وغیرہ) پر پردہ ڈال دے بربِ باے میرے رب ،اے میرے پروردگار + بِمَآ = جس چیز کے ساتھ + اَنْعَمْتَ = تو نے انعام کیا ، او نے تعمت دی ، او نے احسان کیا + عَلَی = جھ پر + فَلَنْ آگُونَ = پس جی بیس ہوں گا + اکون = جس ہو جو میں ہوں گا انگون = جس جی موں کا مددگار بیش ہوں گا + اکون = جس ہو جو مین = جرموں کا مددگار بیش ہوں گا ا کون = جس ہو جو مین = جرموں کا مددگار بیش ہوں گا انگون = جس ہو جو مین = جرم کی جمع -

### آيات كا خلاصه

- (۱) حضرت موی علیدالسلام نے اپنی اس دعا میں بداعتراف کیا ہے کہ انہوں نے (اپنی ایک ٹادانسندلغزش کی بنا پر)اپنی جان پرظلم کیا تھا۔
- (٢) این اس کوتائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالی سے معافی طلب کی۔
  - (m) خداے رجیم درگزر کرنے والا ہے۔

### بنيادى نكات

قرآن تھیم میں معزت مول " کی زندگی اور ان کی نبوت کے بارے میں بہت می تفاصیل ملتی جیں۔ تمام انبیائے بن امرائیل (معزت یعقوب کی نسل سے تعلق ر کھنے والے انبیاء) میں ہے ان کے متعدد حالات وواقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآ ن میں ان سے منسوب بہت می وعاوُں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔

اس دعا کا مخضر پس منظریہ ہے کہ حضرت موئی "فرعون کے محل میں پرورش پاکر جوان ہوئے ہے ۔ آیک دن صح کے وقت جب وہ بازار سے گزر رہے ہے ۔ آیک انہوں نے وہاں دوآ دمیوں کو جھڑتے اور ائرتے دیکھا۔ان میں سے آیک قبطی لیمی مقبر کا اصل باشندہ تھا۔ اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیمی وہ موئی " کا ہم نسل اصل باشندہ تھا۔ اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیمی وہ موئی " کا ہم نسل تھا۔حضرت موئی کے اس ہم قوم نے حضرت موئی" سے المداد چاہی۔انہوں نے اس قبطی کو گھونیا مارا جس سے وہ قبطی لیمی فرغون کا ہم قوم مرگیا۔حضرت موئی کو برداد کھ ہوا کیونکہ ان کی نیت اس جان سے مارنے کی نہیں تھی۔اس موقع کونگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت موئی " نے یہ دعا ما گئی تھی۔ چونکہ یہ آئی نادانستہ اور فیر متوقع تھا اس لئے حضرت موئی نے اس نی نیت اسے جان سے مارنے کی نہیں گئی۔اس موقع کونگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت موئی نے اس اپنی جان پرظلم کرنے کے مترادف خیال کیا اور خدا تعالی سے اپنے اس فعل کی معانی دیائی تھی۔

# حضرت موسى عليه السلام كى دعا

وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُومنَى إِنَّ الْمَلاِيَا تَعِرُونَ مِنَ الْمُقَتَّلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ هُ النَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ الللْمُلْكِ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ الللْلْلِي اللْمُلِمِ الللْلِهُ اللَّهُ الللْمُلْكُ اللَّهُ الللْلِمُلْكِ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّ

فَخُرَجَ مِنْهَا خَآ كُمَّا يُتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينَ مِنَ الْقَوْمِ الْظُلِمِيْنَ هِ الْقَوْمِ (القصص ١١:١١٨-٢٠)

اور شہر کے پر لے مرے سے ایک آدی دوڑتا ہوا آیا اوراس نے کہا ۔اے موئ بے فک (شہر کے ) مردار تیرے بارے میں معورے کردے ہیں۔

تاکہ وہ تجھے تن کردیں (کیونکہ موی نے اس سے پہلے ایک مصری کو گھوٹا ہارا کراچا تک ہلاک کردیا تھا ) سوتو یہاں سے نکل جا۔ میں تمہارے فیرخواہوں میں سے بول۔ میں تمہارے فیرخواہوں میں سے بول۔ موی " وہاں سے ڈرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوگا۔ (اس دقت ) انہوں نے دعاکی :۔

کیا ہوگا۔ (اس دقت ) انہوں نے دعاکی :۔

"اے میرے میروردگار! تو جھے ظالم لوگوں سے نجات دے "۔

وعا

رَبِّ لَجِنى مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ٥ "اله ميرب پروردگار! تو مجھ ظالم لوگوں سے نجات دے"۔

دعا کے الفاظ کے معانی

رَبِّ (رَبِّیُ)=اے میرے رب + نَجِینی = تو جھے نجات وسے + مِنْ = سے + قَوْم الظّلِمِیْنَ = طَالَم لُوك اللّم كرنے والى توم + قَوْم = كروه ، جماعت ، افراد ملك كا مجموعه ، ایك ہی وطن کے باشندے + ظالِمین = ظالم كی جمع ۔

آيات كاخلاصه

(۱) حضرت موی نے اپنے پروردگار سے بید دعا کی تھی کہ وہ انہیں ظالم لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔

بنیاوی نکات

اس دعاکا ہیں منظریہ ہے کہ جب ایک دن حضرت موگ صبح کے وقت بازار سے گزر رہے منے تو انہوں نے دوآ دمیوں کوآ ہیں میں اڑتے جھڑتے ویکھا۔ ان میں سے گزر رہے منے تو انہوں نے دوآ دمیوں کوآ ہیں میں اڑتے جھڑتے ویکھا۔ ان میں سے ایک قبطی (فرعون کا ہم قوم مصری باشندہ ) تھا اور دوسرا بی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس مظلوم اسرائیل نے حضرت مولی "سے مدد جاہی چٹانچہ انہوں نے قبطی کو ایک

گوٹ ا مارا جس سے وہ قبطی مرگیا۔ ایک ہددر انسان نے حضرت موئ کو اطلاع دی کہ اس قبل کا انقام لینے کے لئے شہر کے قبطی سردار تمہارے قبل کرنے کا منصوبہ بنارہ ہیں اس قبل کا انقام لینے کے لئے شہر کے قبطی سردار تمہارے قبل کرنے کا منصوبہ بنارہ ہیں اس وقت حضرت موئ نے فدا تعالی سے بید دعا کہ کہ وہ ان ظالم قبطیوں سے اسے محفوظ رکھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موئ "مصر سے بھاگ گئے اور مدین میں چلے گئے جہاں حضرت شعیب مہتر شعیب مرتب تنھے۔

## حضرت موسی علی دعا

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّىٰ إِلَى الْظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْوَلْتَ

إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ٥ (القصص ٢٣:٢٨)

إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ٥ (ونول بَيْبُول كَ جانورول) كو بإنى بلا ديااس (موَىٰ) نَ ان (شعيبٌ كى دونول بَيْبُول كَ جانورول) كو بإنى بلا دياپر ده سائے (جِهاوَى) كى طرف چلا كيا اور كِنْ لگا:"سرے ميرے دب!تو جي يرجو فيربھى نازل كرے به فك فين ال كامتاح ہول"-

وعا

## رَبِ إِنِّى لِمَا أَنْوَلْتَ اللَّي مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ٥ وعا كے الفاظ كے معانى

#### دعا كاخلاصه .

(۱) حضرت موی " (جب وہ مصرے مدین آ گئے )نے اللہ تعالی سے بیدوعا ماتکی کہ وہی اس کی حاجت کو خیر سے پورا کردے۔

### بنيادى نكات

حضرت موی " نے جب ایک قبطی (مصری ) کومصر میں محونسا مار کر ہلا کر ویا تو محرشمر کے قطبی سردارات اس مم قوم کے قل کا بدلہ لینے کے لئے منصوبہ بنانے لگے۔ ایک جدرو انسان نے آ کر حضرت موی " کو بتادیا کہ قبطی سردار حمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔بیان کرحضرت موی " فورا مصرے بھاگ کرندین میں آ گئے ۔ وہ تھے ماندے اور بھوکے پیاسے مسافر کی حیثیت سے وہاں ایک کنوئیں کے یاس بیٹ مے ۔ اس وقت لوگ اس كنوئيس ير اين جانورول كو يانى بلارب سے وہال دولزكيال اہے جانورں کے ساتھ الگ کھڑی ہوکر اپنی باری کا انظار کردہی تھیں۔حضرت موکٹ نے ازرہ ہدری ان کے جانوروں کو یائی بالایا اوراس کے بعد وہ چھاؤں میں آ کر دوبارہ بیٹے مستر اس تنهائی اور بھوک پیاس کی حالت میں انہوں نے خدا تعالی سے تیبی الداد جابی اور بدوعائيدالفاظ کے تنے ۔ انہوں نے اپنے آپ کوفقير قرار دينے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کو بورا کرنے کی التجا کی کیونکہ وہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے چور ہوکروہال بیٹے ہوئے سے ۔ ظاہری طور پر اس وقت کوئی ان کا بارومددگار نہیں تھا۔ جو انہیں کھانے يد اور اين مال مفرائے كا بندويست كرے - اس عالم ب جارگى ميں انہول نے خدا تعالی سے خرکا سامان پیدا کرنے کی بیددرخواست کی تھی ۔

# حضرت نوح عليه السلام كي دعا

وَقَالَ نُوحٌ رُبِّ لَا تَلَرُّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًاهُ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًاهُ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًاهُ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًاهُ الْكَفَرِيْنَ وَلَا يَلِلُو إِلَّا فَاجِزًا كَفَّارٌهُ الْكَفَرِيْنَ وَلَوَالِدَى وَلَا يَلِلُو إِلَّا فَاجِزًا كَفَّارٌهُ وَبَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَالًا عَلَيْهِ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُواللَّالِ اللْمُواللَّةُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِ

(توح الم:۲۸۱۲۲)

اور نوخ نے کیا (دعا کی):۔

"اے میرے پروردگار اان کافرول میں سے کی کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔
اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندول کو کمراہ کردیں مے اوران کی آئندہ
اولاد بدکار اور شخت کافری ہوگی۔

اے میرے پروردگار اتو بھے اور میرے مان باپ اور میرے کمرین وافل بوٹے والے مون اور سب الل ایمان مردول اور عورتوں کو بخش دے (ان کی کوتا بیوں اور خطاوں کو معاف کردے ) اور ظالم لوگوں کیلئے اور زیادہ تاہی لا۔

## الفاظ کے معانی

وَقَالَ نُوعَ = اور نوح نے کہا +رَبِ = اے میرے رب + لا قلد و الله کھر + علی الْارُضِ = رمین پر +مِنَ الْکفورِینَ دَیّارًا = کافروں میں سے بسے والا گھر + کافرینَ = کافری جمع ،کفار + اِنْکَ = بے شک تو + اِنْ قلد کُھم = اگر تو. (اللہ) ان (کفار) کوچھوڑے گا + یُصِّلُو ا عِبَادَکَ = وہ (کفار) تیرے بندوں کو گمراہ کرویں کے +عباد = میر (بندہ ،غلام) کی جمع +عبادک = تیرے بندے ،تیرے غلام +و کا یبلدو ا بركاراوركافر بن ہوگى ) + و = اور + كا يَلِدُوْ = وه پيدائيس كريں كے ، وه نيس جنير ، كے + الا = كر ، سوائے + فَاجِو = فَتَ وَجُورَكِ فَ وَالا ، بركار + رَبِّ اغْفِرُ لِى بَوَا لِدَى الله عَرے دب الله بحصر اور ميرے والدين كو بخش دے ( ہمارے گناه ، ورقصور معاف كردے ) + لِى = ميرے لئے + لِوَالِدى = ميرے والدين ( مان باپ ) كے لئے + وَلِمَنُ دَخَلَ بَيْتِي = اور جو ميرے كر على واغل ہوا + بَيْتِي = ميرا كر + مُومِن كى حيثيت ہے + وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ = اور موتنين اور مومنات كے لئے = مومن كى حيثيت ہے + وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ = اور موتنين اور مومنات كے لئے ، مومن مردول اور صاحب ايمان عورتوں كے لئے + مُومِنِيْنَ = مومن كى جمع + مُومِنات عمومن كى جمع + وَلَا تَوْدِ وَ الفَلْمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا = اور نه زياده كر ظالموں كے لئے مرتابى المحت الله كى الله والے الله كورتابى الله كي خالم كى الله كورتابى ، ہلاكت - الله كالموں كے لئے دياوہ تو دور زياده نه كر + ظالموں كے الئے دياوہ جمع + تبارا = تابى ، ہلاكت -

### آيات کا خلاصه

- (۱) حضرت نوح علیہ السلام نے این ان جلالی الفاظ میں اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ وہ کفار کو زمین برزندہ نہ رکھے۔
- (۲) ان کی رائے میں کفار نیک ہندوں کو تمراہ کریں گے اوران کی آئندہ نسل بھی بدکار اور کا فر ہوگی ۔.
- (۳) انہوں نے اپنے ،اپنے والدین اور سب اہل ایمان کے لئے مغفرت (معافی) کی بھی وعاکی تھی ۔

#### بنبيادى نكات

حضرت نور کو بید اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب انبیائے کرام سے زیادہ عمر پائی اوران سے زیادہ مدت تک تملیخ حق کی کوشش میں اپنا وقت گزارا تھا۔ ساڑھے نوسوسال تک وہ حیات ظاہری سے نوازے گئے ۔ کافی صدیوں کی تبلیغ کے باوجود تھوڑے سے لوگ اہل ایمان ہوئے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ کس قدر کفر وشرک کے سخت عادی متعصب اور آباپرتی کے شیدائی تھے ۔ جب حضرت نوع ان کی وشنی ہتھسب کو رانہ ، بدیختی ، سیاہ دلی اور شم پرتی سے تنگ آگئے تو کھر انہوں نے ان باطل پرستوں کی ممل بربادی کی دعا کی ۔ اپنے بیروکارول اور اہل ایمان کے لئے تو انہوں نے مغفرت کی التجا کی مگر اپنے وشنوں کے حق میں سخت بدنا ایمان کے لئے تو انہوں نے مغفرت کی التجا کی مگر اپنے وشنوں کے حق میں سخت بدنا سے کام لیا۔ خدا تعالی نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کفار کو ایک عظیم اور ہولناک طوفان کے ذریعے ہلاک کردیا اور مونین ومومنات کو اس سے بچا لیا۔ان کا اپنا بدکردار بیٹا بھی اس طوفان میں غرق کردیا گیا تھا۔

یہ قانون قدرت ہے کہ باطل اور ظلم وستم کی راہ پر چلنے والے قدرت کی سزا سے نہیں بچا کرتے۔

مذراے چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

## حضرت نوح عليه السلام كي وعا

قَالَ رَبِ آِنِي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسُمُلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَلَمْ وَإِلَّا تَعُفِرُ لِي وَقَرْ حَمْنِي آكُنُ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥ عِلَمْ وَإِلَّا تَعُفِرُ لِي وَقَرْ حَمْنِي آكُنُ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥

(1921)

اس (نوح ) نے عرض کی :۔

"اے میرے یروردگار! بین تیری پناہ مانگا ہوں کہ تھے سے ایسی چیز کا سوال کردن جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگرتو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور مجھ پررتم نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجاؤں گا"۔

## الفاظ کے معانی

#### آييت كاخلاصه

- (۱) حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اس بات سے پناہ طلب کی تفی کہ وہ اس سے ایس چیز کے بارے میں سوال کرے جس کا اسے کوئی علم نہیں۔
- (۲) اس نے خدا تعالی سے معافی اور رحم کی درخواست کی تأکہ وہ خسارہ اٹھانے والانہ بن جائے۔

## بنياديلى نكات

حضرت تو م الله تعالى كے ممتاز يغيم ول من سے شے \_ انہوں نے بہت كمي عریائی اور این ساری زندگی خدا کے پینام کی تبلیغ کی ۔ انہوں نے اسیے لوگوں کو بتایا کہ وہ خدائے واحد کے برستار بن کرزندگی بسر کریں تا کہ انہیں دنیا ودین کی بھلائیاں حاصل ہوجا ئیں۔جب ان کے مخاطبین نے ان کی تعلیمات اور بدایت کونظر انداز کیا اور کسی طرح بھی وہ راہ راست ہرآئے کے لئے تیار نہ ہوئے تو پھر حضرت توج نے تنگ آ کر ان کے لئے بدوعا کی ۔رمن کی طرف تو آئے والے بہت تھوڑے بنے مراس کے بھس شیطان کے چیلے جانے حضرت نوح کی ہدایت کو ممراتے رہے۔ بدشتی سے ان کا اپنا بیٹا بروں کی صحبت افتیار کرکے بدی کی راہ برگامزن ہوگیا تھا۔ جب ننگ آ کیر حضرت توع نے اسیع مخالفین اور برے لوگوں کے لئے بددعا کی تو خدا تعالی نے انہیں طوفان عظیم میں غرق کردیا۔طوفان آئے سے جل انہوں نے خدا تعالی سے اسیے بینے کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالی نے انہیں ایبا سوال کرنے یر معبیہ کی۔ اس وقت نوع نے ایبا سوال كرنے ير تمامت كا اظهار كيا اور خدا سے معافی جابى سان كے اسے بينے كى بدى اس كوطوفان سے شربياسكى۔ اور يول وہ ائے حائدان نبوت كى رسوائى كا باعث بن كيا۔ فاری کے مشہور شاعر سعدی نے اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے:۔ بر اوق بابدان الشست روزے چند

پیر توخ بابدان نشست روزے چند خاندان بوش سم شد

(نوع كا بينا چند ونول تك برے لوكول كى صحبت بيس بيفا تو اس كا خاندان

نبوت هم موهمیا)

# مصرت يوسف عليه السلام كي وعا

قَالَ رَبِّ السِّجُنُ آحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا مَصُولَ اللَّهِ وَإِلَّا مِنَ الْجَهِلِينَ ه تَصُرِف عَنِي كَيُدَهُنَّ اصب اليهن وَاكْنُ مِنَ الْجَهِلِينَ ه فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ وَإِنَّهُ هُوَ السِّيمُ عُلَا السِّمَعُ الْعَلَيْهُ هَوَ السِيمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ هَوَ السَّيمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس (ایست ) نے کہا۔ 'اے میرے رب ایس قید کو پیند کرتا ہوں بہنبت
اس کام کے جس کی طرف وہ (زیخا کی سہیلیاں) جھے دعوت ویتی ہیں۔ اور
اگر تو جھ سے ان کا فریب نہ ہٹائے گا۔ تو ہیںان کی طرف مائل ہوجاؤں گا
اور ہیں جاہلوں ہیں سے ہوجاؤں گا۔ یس اس کے رب نے اس کی دعا تہول
کرنی اور اس سے ان عورتوں کا مکر ہٹادیا۔ بے شک وہی سب کی سٹنے والا
اور سب کچھ جائے والا ہے''۔

الفاظ کے معانی

قَالَ = اس (بوسف ) نے کہا + رَبِّ = اے میرے رب + اَلسَّجُنُ اَحَبُّ = قید جھے زیادہ پہند ہے + سَجُنِ = قید ،جیل +اَحَبُ اِلَی = بیجے زیادہ محبوب ہے ، بیجے زیادہ پہند ہے + اَحَبُّ = زیادہ محبوب + اِلَی = میری طرف + مِمَّا یَدَعُونَنِی اِلَیْهِ = جس زیادہ پہند ہے + اَحَبُّ = زیادہ محبوب + اِلَی = میری طرف + مِمَّا یَدَعُونَنِی اِلَیْهِ = جس پیزی طرف وہ (عورتیں) بیجے دعوت دیتی ہیں (وہ جھے بلاتی ہیں) + وَالله تَصُرِف عَنِی کی طرف وہ (عورتیں) بیجے دعوت دیتی ہیں (وہ جھے بلاتی ہیں) + وَالله تَصُرِف عَنِی کی مُرف اور اگر تو جھے سے ان (عورتوں) کا فریب (کر) نہ ہٹائے گا +عَنِی = جھے

ے + كَيْدَ يَمُر ، فريب + اَصُبُ إِلَيْهِنَّ = مِن ان (عورتوں) كى طرف ماكل ہو جاول كا، مِن ان پر فريفة ہوجاوں كا + وَاكُنُ مِنَ الْمجهِلِيْنَ = اور مِن جابلوں مِن سے ہو جاوك كا، اور مِن جابل لوگوں مِن سے ہوجاوك كا + وَ = اور +

اکُنُ = ين اس (يسف ) كرب نے اس كى دعا قبول قرمائى + فَلَهُ = اس (يسف ) كرب نے اس كى دعا قبول قرمائى + فَلَهُ = اس (يسف ) كرب نے اس كى دعا قبول قرمائى + فَلَهُ = اس (يسف ) كرب نے اس كى دعا قبول قرمائى + فَلَهُ = اس (الله ) نے اش كے لئے + رَبُّهُ = اس كرب نے + فَصَوَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ = يس اس (الله ) نے اش (يوسف ) كا مروفريب بنا ديا (دور كرديا ) + صَوَف = اس نے بناديا + عَنْهُ = اس سے + كَيْدَهُنَّ = ان عورتوں كا مر + إنّه = ب شك وه (الله ) + هُوَ بناديا + عَنْهُ = اس نے دالا - الله ) + هُو دالا - الله نقالى ) + مسمية ع = سننے والا + عَلِيْمَ = علم ركھنے والا ، جائے والا - الله كا ضلاصه

- (۱) حضرت بوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ زلیخا کی سہیلیوں کے مکر وفریب میں آنے کی بجائے قید میں جانے کو زیادہ پیند کرتا ہے۔
- (۲) الل نے بیاعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ بی اسے ان کے فریب اور دلکشی سے بچا سکتا ہے۔
- (۳) الله تعالی نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے ان عورتوں کے مکروفریب اسے میں موثوں کے مکروفریب سے محفوظ رکھا۔
  - (٣) بلاشبه الله تعالى سب كى دعائي سننے والا اور علم وسيع ركھنے والا ہے۔ بنيادى تكات

حضرت نوسف فی امرائیل کے تمایال ابنیائے کرام میں سے تھے۔ وہ حضرت

#### Marfat.com

یعقوب (اسرائیل) کے بیٹے اور حضرت آخق " کے پوتے ہے۔ خدا تعالی نے آئیں سب سے زیادہ حسن وجمال عطا کر رکھا تھا۔ ان کے سوتیلے عاسد بھائیوں نے آئیں جب ایک کوئیں میں ڈال دیا تو مصری قافلہ کے ایک آ دی نے آئیں کوئیں سے باہرنکالا اور آئیں مصر کے بازار میں ایک بلند مرتبہ مصری رئیس (عزیز مصر) کے باتھ فروشت کردیا۔

اس عزیز مصری یوی زیخا این اس حین وجیل نوجوان کمریلوطانم پرفرایفته مولی \_حفرت بوسف اس کے شیطانی جال میں نہ پیش سکے۔ زیخا کی سہیلیوں نے زیخا کو ہدف عقیہ بنایا تو زیخا نے اس تقید کو رد کرنے کے لئے ان عورتوں کے لئے ایک فیافت کا انظام کیا۔ زیخا کی سہیلیوں نے جب بوسف کو محفل میں دیکھا تو وہ حمرت زوہ ہوگئیں۔انہوں نے بھی بعد ازاں بوسف کو این مکروفریب میں لانے کی ناکام کوششیں ہوگئیں۔انہوں نے بھی بعد ازاں بوسف کو این مکروفریب میں لانے کی ناکام کوششیں کیس۔اس موقع پر حضرت بوسف نے خدا تعالی سے بید دعا کی تھی ۔اللہ نے انہیں اس کشمن آ زمائش سے بیالیا۔

# بوسف کی دعا

رَبِّ قَدْ الْيُعَنِيُ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُتَنِي مِنْ تَأُويُلِ الْمُلْكِ وَعَلَّمُتَنِي مِنْ تَأُويُلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِي فِي اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْ

(بيست ١٠١:١٠١)

"(بوسٹ نے کہا)اے میرے پروردگار الونے جمعے حکومت سے بہرہ ورکیا اور جمعے میان (نوابوں کی تعبیر) کا مجھے ادراک عطا کیا۔اے آسانوں اور زین کے جمعے ہاتوں (خوابوں کی تعبیر) کا مجھے ادراک عطا کیا۔اے آسانوں اور زین کے پیدا کرنے والے اتو بی ونیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے ۔تو جمعے مسلمان بیدا کرنے والے اتو بی ونیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے ۔تو جمعے مسلمان

رَبِ (رَبِي )اے میرے رب اے میرے پروردگار +قَدُالَيْتَنِي = عَيْل تو نے جھے دیا (عطا کیا ) + قَدُ = تَحْقَیلَ + أَنْیُنَنِی = تو نے مجھے دیا + مِنَ = ہے + مُلُکِ =سلطنت ، حکومت+وَ=اور+عَلَّمْتَنِی=توتے مجھےعلم دیا ،توتے مجھےسکھایا،تونے مجھے تعليم دى +مِنْ = عد + تَاوِيلِ الْأَحَادِيْثِ = احاديث كى تاويل، باتون (معاملات)كى سمجه مرادخوابول كي تعبير + تَاوِيْل =تعبير + أحَادِيْت = عديث (بات ) كي جمع معاملات ، با تلى + فَأَطِوَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ=آسانول اورزهن كو پيدا كرنے والا مراد كا مُنات كا خالق+ فَاطِرُ= پِيدا كرنے والا +مسّماونتِ =سَمَاءٌ (آسان) كى جَمّ +وَالْارْضِ =اور ز مین +وَ=ادر+ اَرُضِ =زمین ،ارض +اَنْتَ وَلِي =تو میرا ولی ہے ،تو میرا کارساز ہے ، تو ميرامددگار ہے+ أنت = تو (مذكرواحد كے لئے استعال موتا ہے) + وَكِي (ولى ك) = ميرا ولى مميرا كارساز+ في اللُّدُنيَا وَالْأَخِرَةِ = دنيا اور آخرت على + فيي = ميں + تَوَقَيْق مُسلِمًا = تو مجھ مسلم مونے كى حيثيت سے موت وے ، تو مجھ اسلام كى حالت میں موت دے+ تَوَقَّینی = تو مجھے فوت کر ، تو مجھے موت دے + مُسَلِمًا =مسلمان کی حیثیت سے ،اسلام کی حالت میں ،اینا فرمانبردار ہونے کے لحاظ سے +و =اور + اَلْحِقْنِي عَنْ جَمِي لَحِنْ كروے، تو مجھ ملا دے + بالصّلِحِينَ = صالحين كے ساتھ، نيك لوكوں كے ساتھ + صَالِحين = صالح (نيك انسان) كى جمع ـ

آيت كاخلاصه

(۱) حضرت بیسف علیہ السلام نے اس امر کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالی بی نے اس امر کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالی بی نے اس است حکومت اور خوابول کی تجیر کی تعمت عطا کی ہے۔

#### Marfat.com

(٢) السية الله تعالى كوتمام كائنات كاخالق اور دنيا وآخرت مين اپنا كارساز قرار ديا

(۳) اس نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے بیرالتجا کی تھی کہ وہ اسے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور نیک لوگول کے زمرے میں شامل کردے۔

## بنيادى نكات

حضرت بوسف کو جب جیل سے رہائی ملی تو بادشاہ مصر نے ان کی نیکی ،

زہانت انظامی قابلیت اور حسن اخلاق سے متاثر ہوکر انہیں اپنی مملکت میں نمایاں مقام

با حضرت بوسف نے نے اپنے اس منصب کی ذمہ دار بوں کو اتنی خوبی اور مہارت سے

برانجام دیا کہ وہ مقبول عام وخاص ہوگئے ۔انہوں نے اپنے والدین اور سب بھائیوں کو

کنعان (فلسطین کا ایک علاقہ ) سے بلا کرمصر میں آباد کردیا۔ بعدازاں ان کے والد

حضرت بوسف نے استے اعزازات اوراتنا بلند سیای منصب پانے کے بعد بھی اپنے خالق ، مالک اور رازق کو بھی بھی فراموش نہ کیا۔ وہ جمیشہ نیکی اور حق کی تلقین کرتے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی اور شکر کے جذبات کے حامل رہے۔ ان کی بید عال نے اور اخلاقی کمالات کی آ مکینہ دار ہے۔ اس سے جمیں بیسبق ملتا ہے کہ جم بھی جمیشہ خدا تعالی کی رحمت کے طلب گار اور شکر گزار رہیں۔

# حضرت يوس عليه السلام كي دعا

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجِّينَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَلْلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ٥

(الاعمار ١٤٤٢)

اور چھلی والے (ایولس) کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیا (اپئی قوم
سے نارائن ہوکر) سواس نے خیال کیا کہ ہم (اللہ) اس پر قابو نہ پاسکیس
سے نارائن ہوکر) سواس نے خیال کیا کہ ہم (اللہ) اس پر قابو نہ پاسکیس
سے پھراس نے اندھروں (مچھلی کے بیٹ کی تاریکیوں) میں سے پکارا:۔

''(اے اللہ) تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ تو پاک (ہر تم کے عیب سے ) ہے۔
بہ شک میں ہی تصور کرنے والوں میں سے ہوں''۔
پھرہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسٹم سے نجات دی اورائی طرح ہم االل پیرہم نے بیا۔

## الفاظ کے معانی

=معبود+ إلا =سوائ + أنت =تو + منبطنك = (اے الله) تو باك ہے۔

#### آييت كاخلاصه

- (۱) حضرت بونس علیہ السلام نے (مچھلی کے پیٹ میں)اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت کا اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت کا اللہ اللان کیا۔
  - (۲) انہوں نے مزید اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ ہر قتم کے عیب ،خامی اور نامکن بات سے یاک ہے۔
  - (۳) حضرت بولس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ظالموں میں سے ہوگیا ہے۔ سے ہوگیا ہے۔

## بنيادي ثكات

حضرت ہوئی ہی تی اسرائیل کے ابنیائے کرام میں شار ہوتے ہیں۔ ان کا مقام تبلیغ وہدایت عراق تھا۔ وہ وہاں کانی عرصہ تک اپنی قوم کو غلط راہ چھوڑ کرصراط متنقیم کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت تبلیغ کا چشرال فوری اور نتیجہ خیز جواب نہ دیا تو وہ ناراض ہو کر اور انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلے گے۔ ان سے بدلغرش ہوئی کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بغیری اجرت کر گئے۔ یادر رہے کہ تمام انبیاء اور رسل خدا تعالیٰ کی اجازت اور تھم کے بغیری اجرت نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی قوم سے نگ آ کر انہوں نے بید قدم اشایا مگر خدا تعالیٰ کہ اجزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی قوم سے نگ آ کر انہوں نے بید قدم اشایا مگر خدا تعالیٰ کے جیٹ میں مقلد کردیا۔ شکم مائی میں جانے سے قبل وہ اپنی بجرت کے دوراان ایک کشتی میں سوار مقید کردیا۔ شکم مائی میں جانے سے قبل وہ اپنی بجرت کے دوراان ایک کشتی میں سوار موزی دیر بحد تی زیادہ ہو جھ سے کشتی ڈو لئے گئی تو طاح نے کہا کہ اس میں کوئی خطاکار مسافر جیٹھا ہوا ہے۔ جب اس مسافر کو جانے کے لئے قرعہ اندازی ہوئی تو خطاکار مسافر جیٹھا ہوا ہے۔ جب اس مسافر کو جانے کے لئے قرعہ اندازی ہوئی تو خلاکار مسافر جیٹھا ہوا ہے۔ جب اس مسافر کو جانے کے لئے قرعہ اندازی ہوئی تو

حضرت بونس کا نام لکلا چنانچه دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی خدا ایک بڑی چھلی نمودار ہوئی اور حضرت بونس اس کے شکم میں ڈال دیے مگئے۔ ان پریشان کن حالات میں حضرت بونس نے چھلی کے پیٹ میں بید دعا ما تھی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی بید دعا قبل فرمائی اور آئیس اس غم سے نجات دی۔ ایک فاری شاعر نے اس واقعہ کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:۔

قرص آفآب در سیایی شد یونیل اندر وہاں مائی شد (سورج کی کئیہ تاریک ہوگئ (سورج غروب ہوگیا )۔اس ونت یونس مچھلی کے منہ میں چلے مسکتے )





Marfat.com

# اصحاب کہف کی دعا

رَبُّنَا البِّنَا مِنْ لُدُنُّكُ رَحْمَةً وَّهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ٥٠

(الكهف ١٨: ١٠)

"اے ہمارے پروردگار! تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر اور ہمارے -- کیے ہمارے کام میں در سی مہیا کروے (ہمادا کام درست فرما دے)۔"

الفاظ کے معانی

#### . آيات کا خلاصه

- (۱) اصحاب غار چند ایمان والے توجوان تھے۔ وہ اپنی بت پرست توم سے الگ ہوکرانیک غار میں جیب محصے تھے۔
  - (٢) . انہول نے خدا سے دعا کی کہوہ ان کے مخالمہ کو درست کردے۔

#### بنيادى نكات

قرآن مجید میں عار میں چھنے والے موکن نوجوانوں کا قصہ بیان کیا ہے۔
وہ اپنی قوم کوشدید بت برتی میں مبتلا دیکھ کر بے زار ہوگئے تھے۔ خدا تعالی نے ان کے
دلوں میں ایمان کی روشی مجر دی۔ چنانچہ وہ اپنے ملک کے ظالم بت برست بادشاہ کی
سخت گیری سے ڈر کر ایک عار میں پناہ گزیں ہوگئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے
پالنے والے خدا سے رحمت اورا پنی مشکل کے حل کے دعا مائی معالم کی درسکی
سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے مقدس مشن کی رکاوٹوں اورظالم بادشاہ کی سخت گیری
سے انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔

## ابل جنت کی دعا

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوْآ اِلَى اللهِ تَوْبَهُ نَصُوْحًا عَسلى
رَبُّكُمُ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَيُدُ خِلَكُمْ جَنْتٍ تَجُرِئُ
مِنْ تَحْتِهَا الْآلُهُ لِيَوْمَ لا يُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا
مَعَهُ بُورُ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ ايَدِيْهِمْ وَبِايُمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
مَعَهُ بُورُ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ ايْدِيْهِمْ وَبِايُمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اتْمِمُ لِنَا نُورَنَا وَاغْفِرُلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرٌ هُ
(الْتَرَيُمُ اللهُ الْوَرَنَا وَاغْفِرُلْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرٌ هُ
(الْتَرَيُمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" اے ایمان والو اہم اللہ سے توبہ کرو کی (پرظوم) توبہ ۔ امید ہے کہ تہمارا رب تم سے تہماری برائیوں کو دور کردے اور تہمیں ان باغول بیل داخل کرے جن کے یے تہماری برائیوں کو دور کردے اور تہمیں ان باغول بیل داخل کرے جن کے یے تہم یں برنی ہول گی۔ اس دن اللہ (ایٹے) ہی کو رسوانہیں کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نوران کے آگے اور داکیں طرف دوڑتا ہوگا۔"

(جب وہ حشر کے میدان سے جنت کی طرف جارہے ہوں گے اور ہرطرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی )۔اس روز یہ نیک لوگ کہیں گے (دعا کریں شے ):۔

''اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارے نورکو کھل کر دے (تاکہ ہم بات ہمانی جنت تک بھتے جا کیں )اورہم سے درگذر فرما (ہماری کوتا ہمال معاف کردے)۔ بی تن ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے''۔

### وعا کے الفاظ کے معنی

- (۱) اہل جنت جب خشر کے دن جنت کی طرف جارہے ہوں گے تو وہ غدا تعالیٰ سے بیدوعا کریں گے کہ وہ ان کے تورکو کھمل کردے تا کہ وہ ہا سائی جنت میں پہنچ جائیں۔
- (۲) اس دن مید اہل جنت البینے رب سے مید دعا بھی کریں کے کہ وہ ان کے ۔ مناہوں اور خطاؤں کو معاف کردے۔
  - (٣) علاوہ ازیں وہ غدا تعالی کی قدرت کاملہ کا بھی اقرار کرتے جائیں گے ۔

### بنيادى نكات

اس دعا کا پس منظراس آیت کے ترجمہ میں بیان کردیا گیا کہ سی توبہ کرکے مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرسکیں سے ۔ علاوہ ازیں انہیں جنت میں بھی داخل ہونے کی اجازت ہوگی اورحشر کے دن انہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بیسب کچھان کے دنیا میں کئے گئے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

نی اگرم الله کا ارشاد گرامی ہے: "الله الله کا ارشاد گرامی ہے الله الله کا ارشاد گرامی ہے الله الله کا ارشاد گرامی ہے الله ونیا میں جا کر اسے کا ٹیس کے ۔ جس طرح کسان اپن نصل کی تیاری کے لئے ہم مکن کوشش اور جدوجہد سے کام لیتا ہے، ای طرح جنت میں جانے کے لئے بھی جمیں اس ونیا ہی سخت مجاہدہ اور ممل کرنے کی ضرورت ہوتی ہوں گے ۔ جیسے ہمار نے کہاں کام ہوں گے، ویسے ہی آخرت میں ان کے متائج ہوں گے۔ اس لحاظ سے جنت وراصل ہمارے نیک خیالات اور صالح اعمال ہی کا نتیجہ ہوگ ۔ زبان سے محض لا الله الله کہنے ہی سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکا کیونکہ اسلام عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال صالح پر بھی زور دیتا ہے ۔ زبانی اقراب کے علاوہ قلب ونگاہ کا مسلمان ساتھ ساتھ اعمال صالح پر بھی زور دیتا ہے ۔ زبانی اقراب کے علاوہ قلب ونگاہ کا مسلمان ساتھ ساتھ اعمال صالح پر بھی زور دیتا ہے ۔ زبانی اقراب کے علاوہ قلب ونگاہ کا مسلمان ساتھ ساتھ لازی ہے بقول علامہ اقبال "۔

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل ونگاہ مسلمان نہیں تو سیحہ بھی نہیں

نیک خیالات اور پاکیزہ اعمال کی بدولت جب الل ایمان جنت کی طرف روال دوال ہوں کے ۔ تو اس وقت نور ان کے دائیں طرف اورآ کے آ کے ہوگا۔ وہال الل جنت خدا تعالیٰ سے بیدوعا کریں کہ وہ ان کے اس نورکومکمل کر دے تاکہ وہ آسانی سے جنت میں چلے جا کیں۔ بیدمنظر کتنا حسین اوردوح پرور ہوگا۔ اس وقت الل جنت کے ہونؤں پر بیدوعا مجمی ہوگی کہ اے ہمارے پروردگار: تو ہماری ساری خطا کیں معاف

کردے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی دعاش اس امر کا بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالی ہر
ایک چیزاورکام پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو جاہتا ہے سو وہی کرتا ہے۔ تمام کا نتات ای
کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی اس کی اس ہمہ گیر طاقت کوچیلیج نہیں کرسکتا۔ ایک
کمزور شکے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک بح موجزن کے آگے تھمر سکے نا

# ابل دوزخ کی دعا

رَبُّنَا ٱخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا طُلِمُونَ ه

(المومستون ١٠٤:١٠١)

(اال دوزخ خدا سے التجا کریں مے)

"اے ہمارے رب اہم کو (اب) یمان (دوزخ) سے تکال دے پھر آگر ہم تے (دنیا میں جاکر)ایا قصور کیا تو ہم ظالم (منابگار) ہوں سے"

الفاظ کے معانی

رَبِّنَا =اب ہمارے پروردگار +آخو جُنَا =ہم کو نکال +مِنْهَا =اس (مراد دور خُنَا =ہم کو نکال +مِنْهَا =اس (مراد دور خُنَ سے +فَانَ = ہم اگر +عُدْنَا =ہم نے قصور کیا ،ہم نے تعدی کی فَانَ طلِمُونَ = قالم کی جمع ۔ تو بے شک ہم طالم ہیں +ظالِمُونَ = ظالم کی جمع ۔

آيات كاخلاصه

- (۱) دوز شین ڈالے جانے والے لوگ اللہ تعالی سے بید دعا کریں مے کہ وہ اللہ تعالی سے بید دعا کریں مے کہ وہ اللہ تعالی دور شے سے تکال دے۔
- (۲) وہ اپنی دعا میں میر بھی التجا کریں گے کہ خدا اگر انہیں دنیا میں دوہارہ بھیج دے تووہ گناہ نہیں کریں گے۔اگروہ دوہارہ ایسا کریں تو وہ خود ظالم ہوں گے۔

#### بنيادى نكات

اس دعا کا ہیں منظر بیہ ہے کہ حشر کے دان نیک لوگوں کو تو جنت دی جائے گی مگر برے لوگوں کو دوز خ میں سزالطے گی۔ خدا تعالی ان سے کے گا کہ جب تمہیں میری آیات سائی جاتی تھیں تو اس دفت تم نے انہیں قبول نہ کیا۔ وہ اہل دوز خ کہیں ہے ایات سائی جاتی تھیں تو اس دفت تم نے انہیں قبول نہ کیا۔ وہ اہل دوز خ کہیں ہے اے ہمارے رب اہم پرجاری بدیختی غالب آگئی اور ہم سیدھے راستے سے بھٹک مجے۔ اس دفت وہ بیدوعا مانگیں گے۔

مندرجہ بالا اہل دوزخ کو جب دوزخ کی سزا ہورہی ہوگی تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے بید درخواست کریں گے کہ وہ انہیں اب دوزخ سے نکال دے ۔ اس وقت وہ بید وعدہ کریں گے کہ اگر آئیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر وہ ایسے گناہ نہیں کریں گے ۔ وہ مزید کہیں گے کہ اگر اوبارہ ہم نے دنیا میں جاکر ایسا قصور کیا تو ہم ظالموں میں شار ہوں گے ۔

# خدا برستول کی دعا

"اے ہارے رب ! تو ہارے گناہوں نے درگذرفر ما اور ہارے کام (کار خیر) میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کردے اور ہارے قدم نابت رکھ اور ہم کو کا فراد کول پر فتح نصیب کر"۔
"کھر اللہ نے آئیں دنیا کا تواب (بدلہ) دیا اور آخرت میں آئیں بہت
اچھا تواب (مکافات عمل) دے گا۔ اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے"۔

## دعا کے الفاظ کے معافی

- (۱) خدا پرست انسانول ...... نے کفار سے جنگ کرتے سے پہلے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان بے گناہ معاف کردے۔
  - (۲) انہوں نے خدا تعالی سے بیٹھی دعا کی کہ اگر انہوں نے خدا کی حدود سے تعاوز کیا ہے تو وہ ان کومعاف کردے ۔
  - (٣) اليخ دعائية الفاظ من انبول في الله تعالى سے ثابت قدم رہے اور كفار ير فق

پانے کی بھی درخواست کی ۔

بنيادى نكات

یہ ایک سلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس کا نتات میں ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا سلسلہ قائم رہاہے۔ خدا کے برستاروں اورشیطان کے پچار بوں میں اپنے اپنے نظریات کی جمایت اورغلبہ کے لئے جب بھی رزم آ رائی کی نوبت آئی تو انہوں نے اپنی کامیابی اور فتح کو یانے کے لئے بھر پورکوششیں کیں۔

کفار نے ہمیشہ اپنے ہادی ذرائع ،اپی فوج اور ہتھیاروں کی کثرت اور شیطان کی حمایت پر بھروسہ کیا ۔ اس کے برعکس خدا کے مائے والوں نے اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد بھی خدا تعالی پر توکل کیا اور اس سے جابت قدی اور فتح کی دعا ماتھی۔ کرنے کے بعد بھی خدا تعالی پر توکل کیا اور اس سے جابت قدی اور فتح کی دعا ماتھی۔ اپنی عسکری طافت پر تکیہ کرنے کی بجائے انہوں نے بڑی عاجزی اور آبکساری

کے ساتھ خدائے واجد نے پہلے اسی گناہوں اور اپنی کوتا ہیوں کی معافی جاتی اور ابی پر توکل کرتے ہوئے وشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بقول علامہ اقبال :۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو ہے تیج بھی ارتا ہے سپائی مومن ہے تو ہے تیج بھی ارتا ہے سپائی

قرآن علیم نے اہل ایمان کی بہت می خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی ایک صفت مدیمی ہے کہ وہ ہمیشہ خداتعالی سے اپنی کوتا ہیوں ، خامیوں اور گنا ہوں کی معافی اور پردہ پوشی (مغفرت ) کی دعا کیا کرتے ہیں۔

مهلے گررے ہوئے موسین کے لئے وعا رَبْنَا اغْفِرُلْنَا وَلِا جُوَالِنَا الَّذِيْنَ مَسَقُونًا بِالْإِيْمَانِ وَلا تَنجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَالْلَائِنَ الْمَنُوا رَبُّنَا اِلْكَ رَءُوفَ رُّحِيمٌهُ (الحشر ۵۹:۱۰)

" اے ہمارے دب! تو ہمیں اور ہمارے ان سب ہمائیوں کو ہخش دے (خطائیں معاف قرما) جو ہم سے پہلے ایمان الائے ہیں اور ہمارے دلول میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض (کینہ) پیدا نہ ہونے دے اے میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض (کینہ) پیدا نہ ہونے دے اے مارے بروردگار! بے فک تو یوا شفقت کرنے والا مہریان ہے"۔

## الفاظ کے معانی

# آبیت کا خلاصبہ

- (۱) ال دعائے ذریعے وثن اپنے لئے اور ان سے پہلے ایماندار بھائیوں کے کے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔
- (۲) وہ خدا تعالیٰ سے رہیمی مائلتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں ہیں اپنے مومنین کے اس کے دلوں ہیں اپنے مومنین کے اس کے دلوں ہیں اپنے مومنین کے اس کے دلوں ہیں اپنے کوئی بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔

(۳) ان دعائد کلمات میں خدا تعالیٰ کی بے پایاں شفقت اور رحم کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔

## بنيادى تكات

الملام ایک ایا دین ہے جو انسان کو خدائے واحد کا ہمہ وقتی پرستار اور غلام بناویتا ہے۔ ہمارے زندگی کا ہر لحمہ اس کی یاد اور اس کی غلامی ہی ہیں ہر ہونا چاہیے۔ بندے کا کام اسپے آتا کی کامل اطاعت کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی ، بندے کا کام اسپے آتا کی معافی کی ورخواست کا اظہار بھی ہے ۔ جی بندہ خدا عاجزی اور اکساری کا پیکر اور اسپے دوسرے موش بھائیوں اور مومنات کا خیرخواہ اور ہمدرد بھی ہوتا ہو اسکاری کا پیکر اور اسپے دوسرے موش بھائیوں اور مومنات کا خیرخواہ اور ہمدرد بھی ہوتا ہے ۔ اس کی دعا صرف اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا وائرہ اللہ ویک ہے ۔ اس کی دعا صرف اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا وائرہ اللہ ویک ہوتا ایک ان کا دیکر االل ایمان تک بھی پھیلا ہوتا ہے ۔ جہاں وہ اسپے گناہوں اور قصور وں کی معافی مانگنا ہے ۔ وہاں وہ ان اہل ایمان کے لئے بھی خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے جواس جہان فانی سے کوچ کرگے ہیں یا ان سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

اس دعا کا دوسراحسین پہلو ہہ ہے کہ حقیقی بندہ خدا دیگر اہل ایمان کے لئے سراسرسلامتی ،خیر اور بھلائی کا خواہش مندہوتا ہے۔اس کی حتی الامکان میہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ اپنے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ رکھے۔اس لحاظ سے وہ دیگر مومنین ومومنات کے لئے سراسر خیر بن جاتا ہے۔

## نماز کی دعا

إِيَّاكَ نَعُبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ إِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمُ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمُ ٥

## غَيْرِ الْمَغْضُوِّ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّآلِيُنَ ه

(الفاتحدا:٤٠٨)

(اے پروردگار!) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور بھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔

ان لوگوں کے راستے پر چلاجن پرتو نے اپنافضل وکرم کیا جن پر نہ تیرا غضب ہوا اورنہ وہ ممراہ ہوئے۔

## الفاظ کے معانی

#### آيات كاخلاصه

- (۱) اس مشہور ترین قرآنی دعا میں اللہ تعالیٰ ہے اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم اس کی عیادت کرتے ہیں اوراس سے ہی عدد مائلتے ہیں۔
- (٢) فدا تعالى سے بيردعاكى جاتى ہے كه ده جميں (مروقت )سيدها راسته دكھائيں۔
  - (٣) سيدهے راستہ سے مراد خدا كے انعام يافتة لوكوں كى راه فكر دمل ہے۔
- (س) ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور تہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھائے جو گمراہ ہو گئے ہوں۔

## بنيادى نكات

بیسورت قرآن عیم کی سب سے زیادہ مشہور اور روزاند نمازوں بیل پردھی جانے والی دعا ہے۔ احادیث بیل اس کی اہمیت عظمت اور شان کے بارے بیل بہت پھے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بردی جامع اور عام فہم دعا ہے۔ ہم اپنی نمازوں بیل ہرروز اس کو بردھا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ صرف وہی ہمارا معبود ، آقا اور مالک ہے ۔اللہ سے ہم دوسرا اقرار یہ کر دہے ہیں کہ ہم اپنی تمام مشکلات کے طل اور اپنی تمام حاجموں کی جم اپنی تمام مشکلات کے طل اور ایک ہی مدد طلب کرتے رہیں گے۔

عبادت کا لفظ برے وسیع معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب اللہ کی پرسش ہے۔ دوسرامفہوم ہیہ ہے کہ ہم اس کے غلام اور بندے ہیں اوروہ ہمارا آقا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ وعدہ کررہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کے احکام پر عمل کریں گے ۔ دوسرے لفظوں میں ہم کے مطابق جو کام بھی کیا جائے گا۔وہ عبادت ہی خیال کیا جائے گا۔ اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کے ہرشعبہ میں جو بھی کام کریں سے جائے گا۔ اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کے ہرشعبہ میں جو بھی کام کریں سے وہ عبادت ہی ہوگا۔ اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کے ہرشعبہ میں جو بھی کام کریں سے وہ عبادت ہی ہوگا۔ اس کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ہمارا روزی کمانا ،انمانوں کے حقوق کو

بورا کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا وغیره عبادت اور بندگی کا آئینه دار ہوگا۔ ہماری بداطاعت سن شرط کے بغیردائی نوعیت کی ہے۔ہم اس سے دوسرا اقرار میرکرتے ہیں کہ ہم اسے جملہ اہم اور مشکل مسائل اور معاملات میں ای سے اعداد ما تنگنے رہیں مے ۔ کیونکہ وہ ہمارا حقیق اور دائی حاجت روا ہے۔ انسانوں کی طرف سے ہماری امداد دراصل اس کی کرم نوازی کا ایک ذریعہ ہے ۔ وہ ہارے حقیقی اور مستقل مددگار نہیں ہوسکتے ۔ان دعائیہ جملوں میں ہم اینے اصلی مالک اورآ قاسے بد درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہرکام میں سیدهی راہ پر چلاتا رہے۔ ہم عاجز اور فریب خوردہ انسان دنیا کی ترغیبات اور شیطانی وساوس کے جوم میں اکثر اوقات راہ راست کو بھول جاتے ہیں اس وقت ہمیں خدائی تائید اورفضل کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔تاکہ ہم دوبارہ مم شدہ راہ پر آجائیں۔ قدم قدم برہمیں نیکی اور تفوی کے راستے میں رکاوٹیس پیش آئی ہیں اس لئے ہم اپنے خالق ، ما لک اور درگذر کرنے والے خدا سے بید دعا کرتے ہیں کہ وہ جمیں ہر وقت صراط منتقيم بر كامزان كرتا رب خطقه اسلام مين داخل موت بي جمين صراط منتقيم كا پنة چل جاتا ہے۔اس کے باوجود ہمیں اس منزل کوسامنے رکھنے کے لئے خدائی تائید اور کرم کی ضرورت ہوا کرتی ہے

ہم اللہ تعالیٰ سے بیر بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے نیک ہمقبول اور برگزیدہ بندوں کی سیدھی راہ پر چلاتا رہے۔ ہم بیر بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگول کی راہ سے بچائے جو اللہ کے فضب کا شکار ہوئے یا وہ جو صراط متنقیم سے ہٹ کے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہماری بیدعا قبول کرتے ۔ ہیں۔

# سوار ہوئے کے وقت کی وعا سُبُطنَ الَّذِی سَخُرَلْنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِبِیْنَ ه

وَإِنْاۤ إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ه (الرَّرْف ١٣٠١٣) ٢٠ الله وَإِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ه (الرُّرْف ١٣٠١٣) ٢٠ إلى عوارى (جانور، مشى الله على الله تعالى ) جس في الله حوارى (جانور، مشى الدرجهاز) كو مارے لئے مخر كرديا (مارے ذريفرمان كرديا) اور مم الله كو قابد على لانے كى طاقت نبيس ركھتے ہے ۔ اور بے فك مم الله بروردگاركي طرف (الك روز) لوث كرجانے والے ين "۔

### الفاظ کے معنی

سُبُعُنَ اللّٰهِ عَنَى سَعُو لَنَا هَلَا = پاک ہے وہ ذات (الله) جس نے مخر کردیا الله علی اله علی الله علی الله

### آيات كاخلاصه

- (۱) الله تعالى كى بايركت ذات برقتم كے عيب بقص بكته جينى اور كمزورى سے ياك ہے۔ ياك ہے۔
- (۲) خدائے ہم پررحم کرتے ہوئے بہت ی چیزوں کو ہمارے کئے منحر کردیا ہے تاکہ ہم ان پرسوار ہول۔
- (٣) خدا کی رحمت کی بدولت بی وہ ہمارے کنٹرول میں آئی بیں و کرنہ ہم میں ہیں

طانت نه ہوتی ۔

(س) مرتے کے بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف بی واپس جانا ہوگا۔

بنيادى نكات

اس دعا سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے آسان وزمین کو بنایا وہ آسان سے بارش نازل کرتا ہے۔ اس نے حیوانات اورسواری کے کے لئے جانور اور کشتیاں بنائی ہیں۔ اس وقت ہمیں خدا کے احسان کویاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور میددعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہرطرح کی حد کے لائق ہے۔ قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے وہ ہر چیز کو معرض وجود میں لائے اوراسے ہمارے زیر فرمان کرنے کا کلی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل اور نامکن نہیں ہلال کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔کہ اس نے حضرت انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کرکائنات کی بہت کی طاقتوں کوائن کیلئے مخر کردیا جیبا کہ ارشاد خداوندی ہے:

## وَسَخُورَ لَكُمُ مَا فِي الْإِرْضَ جَمِيْعًا ٥ .

"اورات تہارے کے مخر کردیا جو چھ کہ زمین میں ہے"۔

اس نے چونکہ انسان کو اشرف الخلوقات کا درجہ دیا ہے اس لئے اس نے اور چیز وں کے علاوہ سواری کے جانوروں اور دیگر ذرائع نقل وسل پر بھی ہمیں طافت عطا کردی ہے۔ اس کی دی ہوئی طافت اور قابلیت کے بغیر ہم ان پر قابونہیں پاسکتے ہے۔ کیا ہے اس کا احسان عظیم نہیں کہ اس نے ان تمام ذرائع سفر کو ہمارے ماتحت کردیا ہے ؟۔

یہاں کا حسان عارضی اور قائی دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر ہمیں یہاں سے رخصت ہوتا پڑے گا اور ہم لوث کرائے پروردگار کی طرف چلے جا تیں گے۔

# طالوت کی دعا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَاۤ اَفُرِعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وُلَيِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ هُ.

(البقره ۲: ۲۵۰)

"اے ہارے پروردگار اتو ہمیں صبر عطاکر اور ہمارے قدم جما دے اہمیں الزائی میں عابت قدم رکھ )اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح یاب کردے"۔

## وعائے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا = اے ہمارے رب + اَفَّوِعَ عَلَيْنَا صَبْرًا = تو ہم پر صبر ڈال ، تو ہمیں مبر دے + اَفْوِعَ عَلَیْنَا عَہْم پر + صَبْرًا = صبر + وَبَیْتُ اَفْدَامَنَا = اور تو ہمارے لئے قدموں کو ثابت رکھ ، تو ہمارے قدم ہمادے ، تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر + وَ ہمارے لئے قدم بمادے ہو ہمیں ثابت قدمی عطا کر + وَ = اور + لَیْتُ = ثابت رکھ + اَفْدَامَنَا = ہمارے قدم + اَفْدَامَ = قدم کی جمع + وَ انْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکُفِوِیُنَ = اور تو ہم کو کا فروں کی قوم پر فرت عطا کر ، تو ہمیں وائٹ وے باور تو ہم کو کا فروں کی قوم پر فرت عطا کر ، تو ہمیں کا فروں پر فتح دے + وَ = اور + اُنْصُرُنَا = تو ہمیں فرت دے ، تو ہمیں فتح دے + عَلَیٰ الْمُورِیْنَ = کافروں کی قوم الْکُفِویُنَ = کافروں کی قوم میں اُنْ وے اور + اُنْصُرُنَا = تو ہمیں فرت دے ، تو ہمیں فتح دے + عَلَیٰ اللّٰم وَ اللّٰمُ وَاللّٰم وَ اللّٰم وَ اللّٰمِ وَ

آيت كاخلاصة

(۱) بنی اسرائیل کے نشکر کا امیر طالوت (SAUL) جبکہ ان کے کافر ویمن کی فوج

#### كا سروار جالوت (GOLIATH) تقار

- (۲) آپیں میں لڑائی کے لئے جب بیر دونوں لٹکر ایک دوسرے کے سامنے میدان جب سے دعا جنگ میں آئے تو طالوت اور اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے خدا تعالی سے دعا جنگ میں آئے تو طالوت اور اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے خدا تعالی سے دعا کی تھی۔
- (٣) انہوں نے خدا تعالی سے بددعا کی کہ وہ انہیں جالوت کی فوج کے مقالیہ میں عابت قدم رکھے اور صبر کی طاقت بھی عطا کرے۔انہوں نے کفار پر فتح ونسرت پانے کے لئے بوے عاجزانہ انداز میں درخواست کی جے خدا تعالی نے قبول فرمایا اور انہیں جنگ میں کامیابی سے سرفراز کیا۔

## بنيادى نكات

حضرت ابراہیم کے بوتے حضرت پیھوٹ بن حضرت الحق" کا القب اسرائیل (خدا کا بندہ) تھا۔ ان کی نسل میں آنے والے بنی اسرائیل (ابرائیل کے اولاد) کہلائے گئے۔ حضرت موئی "ای خاندان کے چیم وچرائے تھے۔ انہوں نے خدا تعالی کہلائے گئے۔ حضرت موئی "ای خاندان کے چیم وچرائے تھے۔ انہوں نے خدا تعالی کے حکم کے مطابق اولاد لیقوب لینی بنی اسرائیل کوفرون کی غلامی سے نجات ولائی اور وہ ان کی معیت میں مصرکو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے حضرت موئی "کا راستے ہی میں انتقال ہوگیا تھا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل اپنی بدا ممالیوں کی سزا کے طور پر چیر دوسروں کی غلامی میں چلے گئے۔ انہوں نے غلامی سے چھٹکارا پانے کے لئے اپنے اگئے بادشاہ کی تقرری کی خواہش کی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کے بی حضرت سیموئیل (samuel) سے درخواست کی کہ وہ کوئی اسرائیلی بادشاہ مقرر کرین تا کہ اس کے ساتھ مل کر وہ اپنے کافر اسے کی تعداد میں نکل آئے۔ طالوت نے ان کے ڈوق شہادت کو جب آزمایا تو جب آزمایا تو

## Marfat.com

صرف چندسواس آ زمائش میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ وہ ان مٹی بھر سے جاہدوا کو ساتھ لے کراپنے کافروشن جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے میدان بھر آگیا۔
سخت لڑائی ہوئی ۔ حضرت داؤر اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔انہوں نے ' زانہ طور پر جالوت کو تل کر دیا ۔ بیہ حالات دیکھ کر جالوت کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئ اوراسرائیلی فوج فیکست کھا کر بھاگ گئ اوراسرائیلی فوج فیکست کھا کر بھاگ گئ اوراسرائیلی فوج فیل بہوئے ۔ میدان جنگ میں جاکرموس اسرائیلی فوج نے خدا تعالی سے مبر، ثابت فدی اور فیج وفصرت کی بیہ دعا مائی تھی ۔ جہاد کی تیاری کی شکل میں انہوں نے بہلے خود تیاری کی اوراس کے بعد بارگاہ خداوندی میں مبروثبات اور کامیابی کے لئے وعا مائی۔ انہوں نے بہلے اپ عزم رائخ اور عملی تیاری کا فہوت دیا اور بعد ازاں خدا پر توکل کرتے انہوں نے بہلے اپ عزم رائخ اور عملی تیاری کا فہوت دیا اور بعد ازاں خدا پر توکل کرتے انہوں نے بہلے اپ عزم رائخ اور عملی تیاری کا فہوت دیا اور بعد ازاں خدا پر توکل کرتے ہوئے جنگ کی ۔ ہمیں بھی اس اصول کی بیروی کرنا ہوگی ۔ قرآن تھیم کا ارشاد ہے۔

وَآعِدُو لَهُمْ مَااستطعُتُمَ ه

"اورتم این استطاعت کے مطابق وشمن کی تیاری کرو"۔

# موسوی مونین کی دعا

زُبُّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لَلْقُومِ الظَّلِمِيْنَ هُ وَلَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَلْفِرِيْنَ ه

(يوس ۱۰:۲۸۵۸۸)

(موی میرایمان لائے دالوں نے خداسے دعاکی) "اے ہمارے رب اہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتہ نہ بنا (آزمائش میں نہ ڈال)۔اورایی رحمت سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے"۔

الفاظ کے معانی

رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتنَةً =ا مار مرب الوندينا بم كوآ زمان +ربَّنا =ا م

ہارے رب + لا = نہیں + لا تی جھ لُنا = تونہ بنا ہم کو + فِئنَه = آ زبائش + لِقَوْم الظّلمِينَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

#### آبات كاخلاصه

- (۱) حضرت موی علید السلام پر ایمان لائے والے خوش بخت لوگوں نے خدا سے بیدوعا کی کہ وہ انہیں ظالموں کے لئے آ زمائش ند بنائے۔
- (۲) انہوں نے اللہ جل شانہ سے رہیمی دعا کی کہ وہ ان پر اپنا فضل وکرم کرتے ' ہوئے انہیں کفار سے نجات دلائے۔

## ' بنیادی نکات

اس وعا کا ہیں منظریہ ہے کہ حضرت مولی ای تبلیغی سرگرمیون کی وجہ سے تو م فرعون کے چند نوجوان ایمان لے آئے ۔ فرعون سے وہ ڈربھی رہے منظے کہ وہ کہیں ان کونشانہ ستم نہ بنائے ۔ اس موقع پر حضرت مولی ان سے کہا۔

اے الل ایمان اگرتم مسلمان (خدا کے فرما نبردار) ہوتو پھرتم خدا پر توکل رکھو۔
ان مؤس نوجوانوں نے اس وقت بیدعا مائل :اے جمارے رب! نو ہم کو ظالم لوگوں کے
ہاتھ سے کس آ زمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں کفار سے نجات دے "۔

# متقی لوگوں کی دعا

قُلُ اَوْنَئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنَ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجُرِئُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهَرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِّنُ اللهِ ، وَاللهُ بَصِيْرٌ ، بِالْعِبَادِ ع

(اے ٹی) کہدور کیا میں شہین ان (دنیاوی مال وحتاع) ہے بہتر چیز
کے بارے میں بناؤل (کدوہ کیا ہے)۔(سنو)جولوگ متنی جین ان کے
لئے ان کے رب کے بال باغ ہیں جن کے یئے نہریں جاری ہیں وہ ان
میں ہمیشہ رہیں کے اوروہاں پاکیڑہ عورتیں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا
مندی بھی حاصل ہوگ ۔ اورائلہ اپنے بندول کو دکھے رہا ہے۔
مید وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں (دعا کرتے ہیں):۔

"اے ہمارے برب ایے خلک ہم ایمان لائے ہیں بسوتو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ (دوڑ خ) کے عداب سے بچا"۔

## وعا کے الفاظ کے معنی

رُبُنَا = اے امارے رہ اے آمارے ہائے والے + إِنَّنَا (إِنَّ اَا) = ب شک ہم + امَنَّا = ہم ایمان لاے + فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُوبَنَا = پس تو امارے گناہ (خطائیں) معاف رَدے ، سوتو (اے اللہ) ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے + فَاغفُو = سوتو معاف کردے ، پس تو پردہ ڈال دے ، پس تو پخش دے + لَنَا = ہمارے کے + ذُنُوبَ = ذَنُبَ (سی ، ایک جمع + وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ = اورتو ہمیں آگ کے عذاب ہے بچا (ہمیں آگش دوز خسے بچالے) + وَ عداور + قِنا = تو جمیں بچا + عَذَابَ = عدّاب + نَارَ = آگ+ آبات کا خلاصہ

- (۱) تقوی اختیار کرنے والے نیک انسان اللہ تعالی پر ایمان لاکر اس سے اینے اینے علی معافی طلب کرتے ہیں۔ مناہوں اور لغزشوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔
- (۲) وہ این پروردگار سے دوزخ کی آگ کے عذاب سے بھی اپنی مفاظت واہتے ہیں۔

## بنيادي نكات

لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهَ

و المحم خدا كى رحمت سے نا اميد شد موجاد "۔

# موسین کی دعا

(البقره۲:۲۸۱\_۵۸۱)

اے ہارے رب ااگر ہم ہے کوئی مجول یا خطا ہوجائے تو مواخذہ نہ کرنا۔اے پروردگار اہم پر بوجہ نہ ڈال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔اے ہمارے بالنہار اہم پروہ بارنہ ڈال جے اٹھانے کی ہم میں طافت نہیں اور تو جمیں معاف کردے اورجمیں بخش دے (ہمارے طافت نہیں اور تو جمیں معاف کردے اورجمیں بخش دے (ہمارے

عناہوں سے درگزر کر)اور ہم پررخم کرتو بی جارا مولا ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ ولفرت عطا کر''۔

دعا کے الفاظ کے معنی

سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا = (اے اللہ) ہم نے سا اور ہم نے اطاعت کی +سَمِعْنَا = ہم نے سنا + وَ = اور + اَطَعُنا = ہم نے اطاعت کی ،ہم نے تھم مانا + غُفُرَ انک رَجَّنَا =اے ہادے رب احترا غفران (تیری بخش کے ہم طالب بیں )+غفران = بخشش، بروہ ہوتی ، گناہوں کی معافی +ربنا =اے مارے رب +وَإلَيْکَ الْمَصِير =اور تیری طرف ہمارا مرجع ہے ،اور تیری طرف ہمارا طھکانہ ہے تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے+رَبُّنَا کَا تُواخِدُنَآ اِنْ نَّسِیْنَآ اَوْاَخْطَانَا =اے ہارے رب اِتَّو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول مجئے یا ہم نے خطاکی +رَبُنا =اے ہارے رب + لا تواجدُنا =ہم سے مواخده ندكرنا +إنْ =أكر + نَسْيُنَا = بهم سے بھول ہوكئ +أو = يا + أخطانا = بهم نے خطاكى + رَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا = الشُّ بهارِ ب إنَّو بهم يركوني بوجه ( تكليف ) ندوال + كمّا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا= جبياً لَوْ نِ (بوجه) والاجم سيقبل جائے والول پر+وَلا تُعَجِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ = إورتو جم پر نہ ڈال وہ (پوچے) جے اٹھانے کے لئے ہارے پاس طافت نہیں +وَاعْفُ عَنّا = اور تو ہمیں معاف کردے +وَاغْفِرُ لَنَا=اوراتُو يَمِينَ يَخْشُ وے +وَارْحَمْنَا =اورتُو بَم ير رَمَ كر+ فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ = لِينَ تَوْجَم كُوكَافرول كَي قوم يرتصرت (فتح )د \_ \_

آ مات کا خلاصہ

(۱) خدا تعالی کے احکام س کر اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا گیا ہے۔ اوراس کے احدام سے کران کی معافی طلب کی گئی ہے۔

- (۲) دعا بیں اس بات کو بھی تنظیم کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد جمیں خداتعالیٰ کی خرف لوٹ کر جانا ہے۔
- (۳) خدا تعالیٰ سے بیبھی دعا کی جارہی ہے کہ وہ ہماری بھول چوک اور خطاء سے
  درگذر کرے کیونکہ وہی ذات پاک ہماری خطاؤں پقلطیوں اور لغزشوں پر پردہ

  فرالنے والی ہے۔
- (س) خدائے رحیم وکر یم سے بیہ بھی التجا کی گئی ہے کہ وہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو
  ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔سابقہ توموں نے جب خدا
  تعالیٰ کی نافر مانی کی تو انہیں سخت آز مائٹوں میں ڈالا گیا اور انہیں عبر تناک سزا
  بھی دی گئی۔
- (۵) مونین خدا تعالی سے بیہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ والے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔چنانچہ دین اسلام نے ہمیں بہت سی سرمانیاں مہیا کی ہیں تا کہ ہم پر نا قابل برداشت بوجھ نہ پڑے۔
- (۲) اس دعا میں بیمی بتایا گیا ہے کہ سے اہل ایمان خدا ہی کو اپنا مولا ،حامی ، مددگار اور خطا کیس معاف کرنے والا مانتے ہیں۔
- (2) ال دعا ك و خ ي الفاظ ميس كفار برغلبه وتصرت بإن كى ورخواست كى كى سه-

### بنمادى نكات

اس دعا ہے کہی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کر پھانے اوران کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات اوراحکام پرایمان لائے اوراس کے علاوہ وہ سب خدا کے فرشتوں ،اس کی پاک کتابوں اوراس کے رسولوں کو بھی مانے والے اوراس کے رسولوں کو بھی کوئی تفریق نہ کرنے والے تھے۔اس بیان کے بعد وہ این بیان کے بیان کے مندر بیان کے مندر بیان کے بیا

سرور کا نکات حضرت محمد اور ان کے پیروکار خدا کے احکام کو سننے کے بعد ان کی اطاعت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی دعامض ان کے لیول اور الفاظ کی رکی ادائیگی تک محدود نہ تھی بلکہ وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا کرتے تھے۔افسوں ہے کہ ہماری دعامض زبانی رہ گئی ہے اور وہ عملی صورت اختیار نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے حقیق نتائج عاصل نہیں ہوتے۔

## ره گئی رسم وعا روح حقیقی ند ربی (بقا)

اس حقیقت کو تو ہم بخو بی جانے ہیں کہ انسان غلطیوں ،خامیوں،کوتا ہیوں، گناہوں اور بھول چوک کا پتلا ہے ۔عربی میں کہاوت ہے ۔ الا نسان مر کب عن الخطاء والنسيان "انسان خطا اورنسيان كا مركب هے"-ايك تو جمارى فطرى كمزورى اوردوسرا ہمارااز کی وسمن کینی شیطان ہماری کوتاہیوں کا باعث ہیں۔ قدم قدم پرشیطان جمیں راہ راست سے مٹا کر غلط راہوں کی طرف لیجانے کے دریے رہتا ہے ۔الی صورت میں ہمیں خدا تعالی کی پناہ طلب کرنے کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بندہ موس اسینے خالق مالک اور رازق کی بارگاہ میں بدوعا کرنے کا عادی ہوجاتا ہے۔ کہ اے پروردگار! تو میری بھول چوک اور خطاؤں سے درگزر فرما اور جھے برکوئی گرفت نہ کر۔ اگر خداتعالی ماری ہر ایک نغزش اور غلطی بر گرفت کرنے ملکے تو پھر ہماری نجات کی کوئی بھی سبیل باتی نہیں رہ جاتی ۔خداتعالی سے ہمیں خشوع وخضوع سے یہی دعا کرنی جاہیے کہ وہ ہاری تقصر ات اور غلطیوں کو معاف کردے۔وہ بردا رجیم اور کریم ہے ۔وہ دل کی مرائیوں سے نکل ہوئی دعا کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ اے این نیک اورعاجز بندوں کی عاجزی برترس آجاتا ہے۔ اور وہ ہمارے گناہوں بربردہ ڈال دیتا ہے۔ جو ما تکنے کا طریقہ ہے اس طرح ماتکو ور کریم سے بندے کو کیا نہیں مانا

اگر ہم تاریخ انسانیت کا گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں پنتہ یلے گا کہ جب سابقہ اقوام نے خدا تعالی کے احکام اوراس کے بھیجے ہوئے پیٹیبروں کی تقبیحت پر کوئی توجہ نہ دی تو خدا تعالیٰ نے ان کو سخت سزادی توم عاد ہتوم شمود ہتوم لوط، قوم فرعون اور دیگر قوموں کے عبر تناک زوال اور تباہی کی واستانوں سے دنیا کی تاری کے صفحات مجرے یڑے ہیں۔خدا تعالیٰ نے ان لوگوں پر مختلف مصائب کی شکل میں ایبا بوجھ ڈالا کہ وہ اس كى تاب بند لا سك اور حرف غلط كى طرح مث كن ساس دعا مين جمين بيسبق ويأكميا ہے۔ کہ ہمیشہ خدا تعالی سے میر دعا کریں کہ وہ پہلی غلط توموں کی مانند ہم پروبیا نا قابل برداشت بوجھ نہ ڈالے ۔بندہ مون ہمیشہ اس سے معافی بخشش اور بردہ لوشی کی ورخواست کیا کرتاہے۔اس دعامیں بیر حقیقت بھی ذہن نشین کرائی جارہی ہے کہ ہم کفار ر غلبہ ونصرت کے لئے اینے حقیقی آ قا ومولا سے بی دعا مانگا کریں۔ بید دعا مانگنے سے قبل اگر ہم اپنے دکھوں کی دوا کرنے کے لئے عملی جدوجہد بھی کریں تو پھر میرسونے پرسہا کہ كاكام ديتى ہے۔ بنده مومن اسے بلند اور نيك مقاصد كو حاصل كرنے كے لئے اپنى طافت کے مطابق عمل پہم اور سعی مدام سے کام لینے کے بعد اینے حقیقی مولا لیعنی خدا تعالی سے انہیں نتیجہ خیز اور بار آور بنانے کے لئے دعا کیا کرتا ہے۔ نبی اکرم اللہ نے میشہ بیطریقہ استعال کیا تھا۔ جنگ بدر میں آپ نے تصرت وغلبہ کی وعا بعد میں مانکی يہلے اس غلبہ کے لئے حتی المقدور سعی عمل سے کام ليا تھا۔

ہمیں بھی اس اسوہ حدد کی پیروی کرنی جاہیے۔قرآن عیم نے انسانی کوشش اوراس کے متوقع نتائج کے مابین جو گہراربط ہے ،اسے ان مختر مگر جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ نیس للا نسان الا ماسعی ۔"انسان کے لئے اس کی سعی کا ممرہ ہے"۔جو انسان بھی کوشش کرے گا ،اہے اس کی کوشش کا ضرور صلہ ملے گا ۔خواہ مردمومن ہو یا کافر۔

## مومن اہل دانش کی دعا

الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَبَّنَا مَا خَلَقْتَ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَدَابَا طِلاً عِمْهُ خَنْكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ه

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنُ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ آخُزَيْعَهُ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنُ الْصَارِ رِبَّنَا النِّبَا سَمِعُنَا مُنَا دِيًا يُنَادِئَ لِلْإِيْمَانَ اَنَ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَا مَنَّا رَبِّنَا فَاغْفِرُكَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرُعَنَّا صَبِّا لِنَا فِاغْفِرُكَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرُعَنَّا صَبِّا لِنَا وَتَوَقَّنَا مَنَّ الْإِنْرَارِ هِ وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَئِرَارِ هِ وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَئِرَارِ هِ وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَئِرَارِ هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رَبُنَا وَا يِنَا مَا وَعَدَّبُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَتُحْوِنَا يَوُمُ الْقِينَةِ اللّهُ الْكَلَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعُادَ و (آل عران ١٩٢١) المالك لا تُخْلِفُ الْمِيعُادَ و (آل عران ١٩٢١) المالك لا تُخْلِفُ الْمِيعُادَ و (آل عران ١٩٢٣) مي جو بي جو بي كا تنات كا مطالعه ومشاهِده كرت والي عشل مندلوك ) وه بوك بي جو كمرُ الدر المالول اور المالول اور المنافى المرتبيعُ اور بليخ موت الله كو يادكرت بي اور آسالول اور زين كا كليش من غور وكر كرت موت كمت بين ادر آسالول اور شين كا كليش من غور وكر كرت موت كمت بين ادر المالول اور المنافى المنا

"اے ہمارے دی اور نے اسے (کارخانہ قدرت) فنول پیدائیں کیا۔
تو پاک ہے (برعب اور نقص سے) ہی تو ہمیں آگ (دوزخ ) کے
عذاب ہے بچا۔اے ہمارے پروردگار اجس کو تو نے دوزخ بی ڈالا سو
اسے دسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار بیل ہوگا ۔اے دب ہم نے ایک
یکارنے دالے (رسول ) کو سنا جو ہمیں ایمان کی طرف پکارتا تھا (اور کہتا
تھا) کہ تم لوگ این دب پر ایمان لاؤ ہی ہم ایمان کے آئے ۔اے
پروردگار الو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کردے

اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔

اے ہمارے رب اتو ہمیں وہ سب کھے دے جس کا تونے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے وعدہ کیا تھا اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کرنا۔ بے فکک تو وعدہ خلائی نہیں کرتا ہے "۔

### دعا کے الفاظ کے معانی

(۱۹۳) رَبُنَا لِنَهَا سَمِعُنَا مُنَا دِیًا =اے المدے رب ابے لئک ہم نے منا ایک منادی (رسول ) کو +اِنَهَا (ان کا ) ہے ہے شک ہم +سَمِعُنَا =ہم نے منادی (رسول ) کو +اِنَهَا (ان کا ) ہے ہے شک ہم +سَمِعُنَا =ہم نے منا + مُنَادِیًا ہو ایک منادی ،ایک عما دینے والا ،ایک پکار نے والا (رسول )یُنَا دِیْ اِبْلِا یُمَانِ =وہ ہما دیتا تفارایمان کے لئے +اَنَ اَمِنُوا بِرَبِعُمَ ہے کہ تم

ایمان لاؤاپ دب پر+ اَنْ = یه که + اهنو = تم ایمان کے آؤ + فَامُنا = پس ایمان لاؤاپ دب برب اِنْ معاف ایمان کے آئ + رَبَّنا فَاغْفِرُ لَنَا فُنُوبَنَا = اے ہمارے رب اِنْ معاف کردے ہمارے گناہوں کو + فُنُوبَنا = ہمارے فُنُوبَ (گناه) + فُنُوبَ بَا عَدِرُوبَ (الله) دور کردے ہم سے = فُنُبَ (گناه) کی تم + کَفِرُ عَنَّا صَیدِ لِنَا = اوراتو (الله) دور کردے ہم سے ہماری برائیاں +وَ = اور + کَفِرُ = تو دور کردے + عَنَّا (عَنُ نَا) = ہم سے + سَیّالِنَا = ہماری برائیاں + سَیّات = سَیّة = (برائی) کی جمع + وَتو فُنَا مَعَ الْاَبُوادِ الله ) ہمیں موت دے نیک انسانوں کے ساتھ + وَ = اور + بَنَو فُنَا = اور تو ہمیں متوثی بنا دے (تو ہم کوموت دے) + مَعَ الْاَبُوادِ الله ) کی جمع منگ الْابُوادِ عَنِک لوگوں کے ساتھ + مَعْ = ساتھ + اَبُوادِ = اور (نیک ) کی جمع منگ

#### آيأت كاخلاصه

(۱) آسانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور وککر کرنے والے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کنات کو فضول پیدا نہیں

### کیا۔اس کی پیدائش بلامقصدیس ہے۔

- (٢) الله تعالى مرتم كے عيب بصور إور تقص سے پاك ہے۔ وہ بيكار تخليل ميس كرتا۔
  - (٣) خدا تعالی بی سے ہروفت دوز خ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی جاہیے۔
- (٣) دوزخ میں ڈالے جانے والے لوگ رسوا ہوں کے اور ظائموں کا وہاں کوئی . مددگار نیس ہوگا۔
- (۵) کا کنات کی تخلیق پر غور و گر کرنے والے اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم کی وعوت کوس کر (جان کر) ایمان قبول کیا۔ وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معانی اور نیک مونین کے ساتھ موت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔
- (۲) غور وفكر كرنے والے بير مونين خدا تعالى سے وہ تمام بركات ، فيوش اور لعتيں طلب كرتے ہيں جن كا خدائے اپنے رسولوں سے وعدہ كيا تھا۔ انہيں پہنتہ لينين ہوتا ہے كہ خدا اینابیہ وعدہ ضرور پورا كرے گا۔

### بنيادى نكات

خدا تعالی کی ذات پاک بے عیب اور ہرفتم کی قدرت اور حکمت کی مالک ہوئی ہے۔ اس نے کوئی چیز بھی بے کار بضول اور بلا مقصد پیدا نہیں کی۔اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں اپنے اندر خاص حکمت اور مقصدیت وافاویت رکھتی ہیں مگرا کٹر اوقات ہم ان کی پیری ری حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے ہوئی اشان اور چیرت آنگیز کا تنات کی تخلیق بھی بے کارا ورفضول نہیں بقول اقبال :

نہیں ہے چیز تکی کوئی زمانے میں کوئی رمانے میں کوئی برا تہیں قدرت کے کار خانے میں

خالق کا تنات نے اپنے باک کلام لین قرآن مجید میں بے شار آیات میں

کا تنات کے مجرے مطالعہ اور مشاہرہ کی تلقین کی ہے۔ جو عظند لوگ کسی خاص تعصب اور بہلے قائم کئے ہوئے نظریے اور عقیدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ان بر خدا تعالی کی حکمت ،خلاقی صفت اور شان ربوبیت کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ لازماً اس نتیجہ پر پہنے جاتے ہیں کہ اس کا نئات کو خدا تعالیٰ نے کسی حادثہ کے طور پر پیدا بنیس کیا۔ بلکہ اس کی پیدائش یا مقصد اور حقیقی ہے۔ اللہ تعالی کی اس عظیم ترین اور براز حكمت كائنات كى حقيقت كوجائية كے بعد كروہ لا محالداس كے غالق كے وجود،اس كى عظمت اور جرات كے قائل ہوجاتے ہيں ۔ اس وقت أنيس اپني بے جارگ مم علمي اور محدود بستی کا اعتراف کرنا برتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ خالق کا تنات کی بارگاہ میں اپنی کوتا ہیوں اور گنا ہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آتش دوزخ سے پناہ کی بھی ورخواست كرتے ہيں۔ ايسے لوگ بى دراصل اہل دائش ہوتے ہيں۔اس كے برتكس جو انسان ظاہری آ بھیں تو رکھتے ہیں مکر ان کے دل کی آ تھے بینا نہیں ہوتی تو وہ حقیقت میں اہل وائش واہل نظر نہیں ہوتے۔

اے اہل نظر! ذوق نظر خوب ہے لیکن جو ہے اور نظر کیا جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا (اقبال)

### مونین کی دعا

وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُّةً وَالْمِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُّةً الْمُنْ وَالْمُوقَانِ ١٤٥٤/١٤) اعْيُنِ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ٥ (الفرقان ١٤٥٤/١٤) اوروه (كال مؤين ) كَبْحَ بِين : ...

"اے ہمارے بروردگار اہم کو ہماری بیوبوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آئھوں کی محدثدک عطا کراور جمیس بر بیر گاروں کا پیشوا بتا"۔

### دعا کے الفاظ کے معانی

رَبَّنَا هَبُ لَنَا = اے ہارے رب تو ہمیں عطا کر +رَبَّنَا = اے ہارے رب وہ ہمیں عطا کر +رَبَّنَا = اے ہارے پروردگار + هَبُ = عطا کر + لَنَا = ہمارے لئے + مِنْ اَزُوَاجِنَا = ہماری ہوبوں سے + اَزُوَاجُ وَ وَرِيْ وَرِيْ اِللَّهِ اَللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### آبیت کا خلاصہ

لا ایک موشین این رب سے بد دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیو بول اوران کی استخدال کی شونڈک بنا دے۔

(٢) وہ اللہ لتعالیٰ سے رہی دعا کرتے ہیں کہ وہ آئیس متنی لوگوں کی امامت عطا کروے۔

### اہم نکات

اس دعا کالی مظریہ ہے کہ قرآن رحمٰن کے بندوں کی مخلف صفات حسنہ
کاذکر کرتاہے ۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ راتوں کو خدا کی عبادت کرتے اور خدائے
واحد کو اپنا حاجت روا خیال کرتے ہیں۔ وہ جموٹی شہادت نہیں دیتے اور نہ بی کا کتات
کے مطالعہ ومشاہدہ سے غافل ہوتے ہیں۔ ای ضمن ہیں ان کی یہ دعا بیان کی گئی ہے۔
اہل ایمان نیکل کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے حقیقی معبود، خالق ، مالک اور رازق
سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی خاتی زندگی بھی نیکیوں، سفارتوں اور خوشکوار ہوں کی
آئینہ دار ہو۔ گھریلو زندگی کو پرسکون اور سرتوں کا باعث بنانے میں نیک خصلت اولاد اور
یاک طینت ہوی نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ عقل مند اور صالح انسان اپنی انفرادی اور

اجھائی زندگی کو زیادہ سے زیادہ محملائیوں کا مجموعہ دیکھنے کا خواہش مندہوتا ہے۔ اجھائی حسات کا آغاز مہلے گھر ہی سے ہوا کرتا ہے۔ اگر بیوی اور اولاد نیک انسان کی راہ بیل کراوٹ بن جا کیں آؤ چر زعدگی اجیرن ہوجایا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے مومن خدا سے بید دعا کرتا ہے کہ اس کی بیوی اور اولاد اس کی تعمول کی شھنڈک ہوں۔

بندؤ مومن چونکہ خود تقویٰ و یا کمازی کا حامل ہوتا ہے اس کئے وہ اجھائی انداز میں بھی پر میز گاری کے ماحول کی جمتا رکھتا ہے ۔اس کی بید سین آرزو ہوتی ہے کہ وہ اہل تفویٰ کے لئے بھی قائدانہ کردار اواکرے۔

# خادوگروں کی دعا

وَمَاتَدُقِهُمْ مِنْ اللَّ انَ امْنَا بِالنِّ رَبِّنَا لَمْا جَاءَ ثَنَا رَبُنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا صَبُوا وَ كُولُنا مُسْلِمِينَ وَ (الاعراف ١٢١١)
عَلَيْنَا صَبُوا وَ كُولُنا مُسْلِمِينَ وَ (الاعراف ١٢١١)
(خدا ير ايمان لائے والے جادوگروں نے قرعون سے كيا) او (قرعون سے خطاب ہے) ہم سے جو انتخام لينا چاہتا ہے۔ وہ اس ك سوا بجمع فين كہ جب ہارے پاس ہارے دب كی نشانیاں آ گئيں تو ہم ان پر ايمان كے آئے۔ (ان مؤمن جادوگروں نے خداسے وعاكى) :ايمان نے آئے۔ (ان مؤمن جادوگروں نے خداسے وعاكى) :دام ہماران كي ديثيت ہے موت دے "۔
ممبلالوں كي ديثيت ہے موت دے"۔

### وعا کے الفاظ کے معانی

دے ، تو ہم کو متونی بنا + مُسلِمِینَ = مسلالوں کے طور پر بمسلمانوں کی حیثید ، سے + مُسلِمِینَ = مسلمانوں کی حیثید ، سے + مُسلِمِینَ = مسلم کی جمع ، خدا کے اطاعت گزار بندے ، خدا کے احکام کوکسی چون و چرا کے بغیر ہر وفت اور ہر جگہ مانے والے لوگ ۔

#### آيت کا خلاصہ

- (۱) قرعون کے دریار میں جادوگروں نے کفر چھوڑ کر ایمان کی دولت پائی۔اور خدا تعالیٰ سے دعاکی ۔
- (۲) نہوں نے فرعون کے انتقام کی وحمکیوں کے باوجود ایمان لا کرخدا ہے . مبروثات کی دعا مانتی ۔
  - (۳) اینہوں نے اپنی دعا میں مسلمانوں کی حیثیت سے مرنے کی خدا تعالی سے التجا کی متی ۔

#### بنيادي نكات

اس دعا کا پس منظریہ ہے کہ جنب حضرت موی " نے فرعون کوت کی طرف بلایا اور اسے خدا تعالی پر ایمان لانے کو کہا تو فرعون نے اسے رد کیا۔ اس نے انہیں جادوگر کہا جنب اس نے حضرت موی " کے عصا (لاشی ) کا مجزہ ویکھا۔ عصائے موی " نے جب ایک واضح بڑے مانپ کی شکل اختیار کی تو فرعون نے اسے جادوگا کرشمہ قرار دیا۔ اس نے حضرت موی " کے مقابلہ میں اپنے ماہر جادوگروں کو بلایا۔ جب ان جیادوگروں نے بیان جنب ان جادوگروں نے بیان کے مقابلہ میں اپنے ماہر جادوگروں کو بلایا۔ جب ان جادوگروں نے اسے فرعون حالات جادوگروں نے مجزہ عصا دیکھا تو وہ خدا تعالی پر ایمان لے آئے۔ یہ فیر متوقع حالات و کی کر فرعون نے انہیں سزا دینے کی دھمکیاں دیتا شروع کردیں۔ اس وقت ان موس جادوگروں نے یہ الفاظ کے ۔ انہوں نے اپنی دعا میں خدا تعالی سے صروثبات اور مسلمالوں کی حیثیت سے مرنے کی النجا کی تھی۔

جادو محض نظر کا دھوکا اور خاص مثل ومہارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ شیطانی کرشمہ رحانی مجزات کا کیسے مقابلہ کرسکتا ہے ؟ جادو گویا کاغذی پھول کی مانند کمزور اور بے حقیقت ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی اجازت پر جنی مجز وحقیق ہوا کرتا ہے :۔
حقیقت ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی اجازت پر جنی مجز وحقیق ہوا کرتا ہے :۔
حقیقت جیسے نہیں سکتی ہنادٹ کے اصولوں سے
کے خوشہو آنہیں سکتی ہمی کاغذ کے پھولوں ہے

### فرعون کی بیوی کی دعا

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَفَلاً لِلّٰهِ يَن امَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ اِدْفَالَثُ رَبِّ إِبْنَ لِيْ عِنْدَکَ بَهُنّا فِي الْجَنْةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ هُ (الْحَريم ١٤:٢١) وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ هُ (الْحَريم ١٤:٢١) اور الله نے الل ایمان کے لئے فرون کی بیدی (آسیہ بنت مزام ) کی ایک مثال دی ہے۔ جبکہ اس نے خدا ہے کہا (دعا کی):۔

ایک مثال دی ہے۔ جبکہ اس نے خدا ہے کہا (دعا کی):۔

"اے میرے دب امیرے لئے اپنے پاس (قریب) جنت میں ایک کھر ان دے اور جھے فرون اوراس کے (برے) کاموں سے بچا اور جھے ظلم کرنے والی قوم سے بچا ور اس کے (برے) کاموں سے بچا اور جھے ظلم کرنے والی قوم سے بچا در اس کے (برے) کاموں سے بچا اور جھے ظلم کرنے والی قوم سے بچا در اس کے (برے) کاموں سے بچا اور جھے ظلم کرنے والی قوم سے بچا در اس کے (برے) کاموں سے بچا اور جھے ظلم

### وعا کے الفاظ کے معانی

= = + عَمَلِه = ال (مراد فرحون) كمل سے (مراد ہے ال كے يرے كامول سے) + وَنَجِينَ مِنَ الْقُومِ الْطُلِمِيْنَ = اور تو (اے دب) جھے تجات دے طالموں كى قوم سے + ظَالِمِينَ = ظالمون كى جع +

#### آیت کا خلاصه

- (۱) فرعون كى ايمان لائے والى بيوى نے خدا تعالىٰ سے بدوعا كى تقى كدوہ اس كے لئے جنت ميں اپنے قريب ايك كھر بنا دے۔
- (۲) اس مومنہ نے اللہ سے بیجی دعا کی تھی کہ وہ اسے فرعون کے غلط کاموں سے اللہ علاکاموں سے اللہ علاکاموں سے اللہ عناظمت میں رکھے۔
  - (m) اس ایماندار خانون نے ظالم قوم فرعون سے نجات کی بھی التجا کی تھی ۔

### بنيادى نكات

حضرت موی کے زمانے کے فرعون کا اصلی نام رحمیس یا معفتات تھا۔ لفظ افرعون دراصل مصرکے بادشاہوں کاعام لقب تھاجیے لفظ "بادشاہ یا لفظ سلطان" وغیرہ جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کا لقب "کسری" اورروم کے بادشاہ کا لقب" تھا۔ اس طرح فرعون معرکے بادشاہ کا لقب بواکر تا تھا۔ حضرت موئی نے اس بادشاہ کے کل میں پرورش پائی اور بعدازاں اس کو دعوت حق دی۔ فرعون نے حضرت موگ کی دعوت و تیا نے کو رد کردیا تھا گر اس کی بیوی نے ایمان قبول کیا۔ اس مومنہ کو فرعون کی طالمانہ اور کافرانہ طرز حکومت سے سخت نفرت تھی اس لئے وہ اینے ایمان پر قابت قدم رہی۔

فرعون کی نیک اورایماندار بیوی نے اپنے خالق اور رب سے بیہ عابرانہ درخواست کی کہ وہ اس کو فرعون کے برے اعمال سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی بیر مخلصانہ اور ایمان آ موز دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اسے فرعون کے غلط کاموں سے محفوظ رکھا۔ اس کے دل کی مجرائیوں سے لکلی ہوئی بید دعا اثر انگیز ثابت ہوئی۔
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

ر جیں، طاقت رواز محر رکھتی ہے

فرعون کی ہوی کی دعا کا دوسرا ہم پہلویہ تھا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجے
دیے ہوئے اپنے پروردگار سے بیہی التجا کی کہ وہ جنت ش اسے اپنے قریب ایک مسکر
بنادے۔وہ دنیا میں بھی قرب اللی کے لئے کوشان رہی اور آخرت میں بھی اس قرب کے
لئے دعا کیا کرتی تھی ۔ کیا بیہ فدا کی نرائی شان نہیں کہ اس نے حضرت مولی کا کو فرعون
کے گھر میں پرورش دلائی اور پھر اس کے ہاتھوں فرعون کی تباہی ہوئی ؟اس طرح اللہ جل
شانہ نے فرعون جیسے بت پرست ، ظالم اور فاس پادشاہ کی ہوی کو دولت ایمان سے نوازا
اور اسے جنت کا مشاق بنادیا۔فدا کی قدرت کے رنگ ہی ہوئی ہوئی ہوئے جرت انگیز اور حکمت
آموز ہوتے ہیں۔اس کی شان بلاشہ بردی ہی نرائی ہے:۔

## نیک لوگوں کی دعا

رَبُنَا لاَ تُرِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَادُ هَدَيْتَنَا إِلَى مِنْ لَدُنكَ وَبُنَا لاَ تَرِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَادُ هَدَيْتَنَا إِلْهِ هَبُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ وَخُمَةً عِلَيْكُ أَنْتَ الْوَهَابُ ه

رُبُّنَا إِنْكُ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيُبَ غِيْدِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُتَا اللَّهُ لاَ يُتَا اللَّهُ لاَ يُتَا اللَّهُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِفُ اللهِ يَعْلِقُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ال

"اے ہمارے یالنے والے! ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے ولوں میں کمی (نیزھ) بیدا نہ کرنا اور ہمیں اٹی جناب سے رہمت عطا قرمانا۔ بے فنک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے(مب کمی دینے والا ہے) اے مارے م وردگار! تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس۔ میں کوئی شک نیس (روز حشر) بلاشید اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا"۔

الفاظ کے معانی

رُبُنَا لَا تُوعَ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا =ا مار دب الو مار واول كو المرزم كو ابْن بدات وسيخ كه بعد + رَبُنَا =ا مار يروردگار + لا تُوعْ = لو المرزم كو ابْن بدات وسيخ كه بعد + رَبُنَا =ا مار يروردگار + لا تُوعْ على الميرها نه كر + فُلُوبَ عقال (ول) كى جمع + بعند على المندك و حَمَة على المندك و المندك

### آيات كاخلاصه

- (۱) الله سبحاند تعالی سے بیر دعا کی جارہی ہے کہ وہ ہمیں ہدایت وسینے کے بعد ہار دور ہمیں اپنی رحمت مارے دلوں میں کسی فتم کی بجی پیدا ہونے نہ دے اور وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔
- (٢) الله تعالى تمام انسانول كو قيامت كے دن اكٹھا كرے كا تاكدان سب كے

ا مجھے اور برے کاموں کا حساب لیا جائے۔ اس دعا میں اس امرکی طرف برا واضح اور نیقینی اشارہ کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ابیا کرنے کا وعدہ کررکھا ہے اس لئے وہ یقیناً اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا۔

### بنياوى نكات

ہمارا یے پختہ ایمان ہے کہ خداتعالی خیری خیر ہے۔ اس کی طرف ہی ہے ہمیں ہم ہمایت ملتی ہے مگر اس ہمایت کے لئے اس نے سب سے بڑا ذریعہ اپنی الهای کتابول اورا ہے برگزیدہ فیک اور معصوم بندول یعنی ابنیائے کرام اور مرسلین کو بنایا ہے ۔ جبر تیل امین خداتعالی کے بیغامت ان بنیوں اور رسولوں کودیئے کے لئے آتے تھے۔ نبی اکرم خدا کے آخری فی اور رسول بیں اب وہی تمام انبانوں کی ہمایت کا ذریعہ بیں ۔ ہمایت دراصل وہ صراط مستقم ہے جس کی نشان وہی سب انبیائے کرام نے کی تھی اور وہ سیدھا دراصل وہ صراط مستقم ہے جس کی نشان وہی سب انبیائے کرام نے کی تھی اور وہ سیدھا دراستہ رشد وہمایت ، فلاح وکا مرائی ، دینی اور دینوی بہتری اور نجات کا اہم ذریعہ ہے ۔ وہ انسان بڑا ہی خوش نعیب ہوتا ہے جو اس سیدھے داستے پرگامزان ہوا کرتا ہے ۔ اس دعا میں خدا تعالی سید ہوتا ہے جو اس سیدھے داستے پرگامزان ہوا کرتا ہے ۔ اس فیما نتھائی سے بیا انتہا کی گئی ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی ہمارے دلوں میں کوئی شیرھ بیدیا نہ ہوئے وہ دل کی کئی ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی ہمارے دلوں میں کوئی فیمائی میں ہوئی کے دو کسی طرف سے بھی ہمارے دلوں میں کوئی دوسوں اور غلا خواہشات اور میلانات کو پند کرنے گے۔ خدا تعالی کی رحمت ہی کہ در سے انسان کو ہمایت کا داستہ دکھایا جاتا ہے۔

ہمیں اس امر کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا جاہیے کہ بد دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔
اس میں ہمیں ایک خاص مدت بک زندگی گزارنے کے لئے بھیجا گیا ہے تا کہ بدویکھا
جائے کہ کون سیدھی راہ پر چلتا ہے اور کون غلط روش کو اختیار کرے گا۔ خدا نے ہمیں نیکی
اور بدی کی دونوں راہوں سے روشناس کرا دیا ہے ۔اب بدد یکھنا ہے کہ ہم یزدانی راہ پر چلتے
میں یا شیطانی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعید تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے جم

کیا جائے گا۔ اوران سے ان کے اعظے برے اعمال کا احساب لیا جائے گا۔ اس حساب میں کامیابی اور ناکامی کے بعد انسانوں کو جنت یا دوزخ کامستی قرار دیا جائے گا۔

اس دعا میں ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرکے جمع کرے گا۔ وہاں ہمارا حساب ہوگا جس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ خدا تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم پراپنا کرم کرے اور ہمیں جنت عطا کرے۔ ٹرمین :۔

### نیکوں کی دعا

ِ رَبَّنَا امَنَّا فَاغْفِرُكُنَا وَارُّ حَمْنَا وَٱلْتَ خَيْرُالْرْحِمِيْنَ ٥ عِملِـ (المومون ١٠٩:٢٣)

> " اے ہمارے پرورو گار اہم ایمان لاے سوتو ہمیں معاف کردے اورہم پررم قرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے"۔

> > الفاظ کے معانی

رَبِّنَا =ا بارے دیارے دی الفت المان لائے افاغفور لَنَا = ہم ایان لائے افاغفور لَنَا = ہی ہم کو معاف کردے ہو ہمیں پیش وے اور اور تحقیقا = ہم معاف کردے ہو ہمیں پیش وے اور اور تحقیقا = ہم معاف کردے ہو آنت خور الور جیسی تناوراتو سب سے زیاوہ دیم کرنے والا ہے ہتو سب دیم کرنے والا ہے ہتو سب دیم کرنے والا ہے ہتو سب دیم کرنے والا ہے ہو سب دیم کرنے والا ہے ہو سب دیم کرنے والا کا جیسی کرنے والا کا جیسی کرنے والا کا جیسی کرنے والا کا جی میں اللہ کا جیسے ما جی المنا اللہ کا جیسی کرنے والا کا جی میں اللہ کا جی میں اللہ کا جی میں کرنے والا کی جی میں اللہ کا جی میں کرنے والا کا جی میں کرنے والا کی جی میں کرنے والوں سے کرنے والا کی جی میں کرنے والا کی جی کرنے والا کی جی میں کرنے والوں سے کرنے والا کی جی میں کرنے والوں ک

آييت كاخلاصه

(۱) خداتفاتی پر ایمان لانے والے ،اس سے بیالی کرتے ہیں کہ خدا ان کے میروں، خطاؤں اور مناہوں پر پردہ ڈال دے۔

(۲) وہ خدائے رجیم وکریم سے اٹی دعا بی اس کی رحمت طلب کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اہم نکات

ان دعائد کلات سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب الل دوزخ کو دوزخ میں سرا مل رہی ہوگی او اس وقت وہ خدا سے التجا کریں کے کہ وہ انیس دوزخ سے انگال دے۔ خدا تعالی ان کی اس التجا کو رد کردے گا اور ان سے کے گا کہتم میرے موس بندوں کا غداق اڑا یا کرتے تھے۔ اب اپنی سزا چکھو۔ اس وقت اللہ تعالی اپنے موس نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کے گا کہ میرے یہ موس بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کے گا کہ میرے یہ موس بندے جھے سے ہیں اس التجا کی رحمت طلب کیا کرتے تھے۔

### نیک بندوں کی دعا

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْآرُضِ هَوْنَا وَإِذَخَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ه وَالَّذِيْنَ يَهِنُّونَ لِرَبِّهِمُ سُجُدًاوً قِيَامًا ه وَالَّذِيْنَ يَهُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ عامد إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا هوا عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ عامد إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا هوا عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ عامد إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا هوا عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ عامد إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا هوا عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ عامد إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا هوا عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( القرقاق ۲۵:۲۵ ۳۳۲)

"اور خدا کے بندے تو وہ بیں جو زمین پر آ مشکی سے چلتے بیں اور جب جابل لوگ ان سے (جابلانہ) مختلو کرتے بیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں -جابل لوگ ان سے (جابلانہ) مختلو کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں -اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کرکے اور ( بجزوادب سے ) بھڑے رہ کر را تیں ہر کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو دعا مائلتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار! دوز ن کے عذاب کوہم سے دور رکھیو۔ اس کا عذاب بدی تکلیف کی چیز ہے۔

### بنياوى ثكات

- (۱) الله کے بندے (غلام )زمین پر اکثر اکثر کر تبیس جلتے بلکہ ان کی رفقار آہتہ اور جیدہ ہوتی ہے۔
  - (٢) الله ك بي غلام جابل لوكول كى تفتكو سننے سے احتراز كرتے ہيں۔
    - (٣) بينيك بندے راتوں كوجاگ كرخداكى عبادت كرتے ہيں۔
- (۱۲) وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں دوزخ کے تکلیف وہ عذاب سے دور رکھے۔ دور رکھے۔





# خدا ہی سے دعا کرنی جاہیے

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي عَنِي فَالِّى قَرِيْبُ الْجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥ (البتره ١٨٢:٢٥)

"اور (اے نی) جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت
کریں تو انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب بی ہوں۔ میں پکارٹے والے
کی پکار کا جواب دیتا ہول جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یس ان کو جاہے کہ
دہ میری دعوت کو مانیں اور جھے پر ایمان لائیں تا کہ دہ نیک راہ پالیں۔"

### بنبادى نكات

(۱) خداتعالی ہر وقت مارے قریب ہوتے ہیں اور وہ ماری تمام باتوں کو دیکھتے اورجائے ہیں اس لئے وہ ہراہ راست ماری دعائیں سنتے ہیں اور وہ ہماری پکارکا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ ماری شرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں تو پھر ہم اپنی دعا اس سے ہراہ راست کیوں نہ کریں۔ غیر اللہ سے اپنی عاجت روائی کے لئے کیوں التجا ئیں کریں؟۔

عاجت روائی کے لئے کیوں التجا ئیں کریں؟۔

کیوں خالق ومخلوق میں حائل رہیں پردے؟

ہیران کلیما کو کلیما سے اٹھا دو ہیران کلیما کو کلیما سے اٹھا دو

### Marfat.com

ہونے کی حیثیت سے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس قرب
کے باوجود ہم اسے جنگلول اور غارول میں کیول تلاش کریں؟
جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسانول میں زمینول میں
وہ لکتے میرے ظلمت خانہ دل کے کمینول میں
(اقبال)

(۳) الله تعالیٰ بی ہماراحقیقی مشکل کشا اورحاجت روا ہے اس لئے اس نے ہمیں اس آب اس آب اس اللہ اوراس اوراس اوراس اوراس آب شرکتم دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ بی میں اپنی دعا کریں اوراس بات پر پختہ ایمان رکھیں کہ وہ ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کرئے کی کلی طاقت رکھتا ہے۔

(س) اس امر کو راہ رشد وہدایت کہا گیاہے۔ اس سیدھے اور بڑے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہوں اور میکڈنڈیوں پر چلنا ایمان اور دانش کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

ونیا اور وین کی بھلائیوں کے لئے وعا

فَمِنَ النَّاسَ مَنْ يُقُولُ رَبُّنَا النِّنَا فِي اللَّذُنِيَا وَمَا لَهُ فِي اللَّخِرَةِ مِنْ خَلاَقِ ه

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ رَبَّنَا الِنَا فِي الدُّلْيَا حَسَنَةٌ وَقِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ه

أُولَٰتِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمًا كَسَبُوا واللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ (ابقر ٢٠٠٠-٢٠٠١)

> يس لوكوں ميں سے بعض ايے بيں جو كہتے بيل (دعا ما تكتے بيں ):-"اے مارے رب اتو ہم كو دنيا بى ميں جيدے (جو كھ دينا ہے)

اورا سے لوگوں کا آخرت میں پھے حصہ ہیں۔ اوران میں سے بعض ایسے
ہیں جو بید دعا کرتے ہیں۔ کہ ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں بھلائی
عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے
بھاری لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ (اجر) تیار ہے
اور اللہ جلد اپنا حماب چکانے والا ہے۔"

### الفاظ کے معنی

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ = لِي الوّلول مِن ہے كوئى تو وہ ہے جو كہمّا ہے (وعا ما كُلّا ہے) + رَبّنا البّنا فِي اللَّذِيَا = اے ہمارے رب! تو ہمیں ونیا میں عطا کر + و مَا لَهُ فِي اللّائِيرَةِ = اور آخرت میں اس کے لئے نہیں ہے + مِنْ خَلاقِ = کھی بھی حصہ + رَبّنا البّنا اللّائِيا حَسَنة = اے ہمارے رب اتو ہمیں ونیا میں بھلائی وے + وَفِی الْاَحِوَةِ فِی اللّٰهُ فِی اللّٰهُ فِی اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

- (۱) ان آیات میں یہ بات ذہن تشین کرائی جا رہی ہے کہ جو انسان خدا تعالی سے محض دنیاوی مال ومتاع دنیاوی فوائد اور یہاں کے تواب کو جا ہتا ہے۔ اسے اس کے ایجھے کاموں کا یہاں ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اسے پچھنیں ملے گا۔
- (۲) انسانوں کا دوسرا گروہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ اور بھلائی دنیا میں بھی اور سے خرت میں بھی حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کی حسنات

کوطلب کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب دوؤ خ سے بیخے کی بھی دعا مانگا ہے۔ ایسے لوگوں کا جلد حساب چکا دیا جائے گا۔

س) قرآن تحییم نے ہمیں دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کو خداتعالیٰ سے طلب کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس لحاظ سے اسلام دنیا اورآخرت دونوں کو بیجا کرویتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا ہی حقیقت میں اسلام کا تقاضا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا ہی حقیقت میں اسلام کا تقاضا ہے۔ ونیا کے مال ومتاع کوطلب کرنا درست نہیں۔ بقول اقبال :۔

بيه مال و دولت دنيا ، بيه رشته و پيوند بنان و جم و گمال ، لا اله الا الله

# غير الله سے وعائيں كرنے والے

وَالَّذِيْنَ تَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنُصُرُونَ ه

وَإِنْ تَدُعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَواهُمُ يَنْظُووْنَ وَ الْاعراف ١٩٨١-١٩٩) الله كَارِي وَهُمُ لا يُبْصِرُونَ وَ (الاعراف ١٩٨١-١٩٩) الريك وهُمُ لا يُبْصِرُونَ وَ (الاعراف ١٩٨٠-١٩٨) الور (المحمر كين ) تم جن كو فدا كسوا يكارت بو وه نه تو تهارى بى مددك طاقت ركع بين اور نه فود الى بى مددكر سكة بين اور أكرتم الن كو سيد عرائة كي طرف بلاؤ تو من نه سين اور تم أنين و يكهة بوكم سيد عرائة كي طرف بلاؤ تو من نه سين اور تم أنين و يكهة بوكم (بظاهر) آكيس كور لة تهارى طرف و كهدر عن بين محرفي الواقع وه يحمد منين و يكهة بين مرفي الواقع وه يحمد منين و يكهة بين "مرفي الواقع وه يحمد منين و يكهة بين "مرفي الواقع وه يكه

الفاظ کے معانی

و = اور + اَلَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ = جن كوتم يكارت مواس (الله) كے علاوہ

+ لاَ يَسْتَطِعُونَ نَصُرَ كُمْ = وه تهارى المادكى استظاعت نهيس ركحة بين، وه تهارى المرت كى طاقت نهيس ركحة بين + وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ = اور نه بى وه الى مددكر كة المرت كى طاقت نهيس ركحة بين + وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ = اور نه بى وه الى مددكر كة بين + وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُلاى = اور الرحم أنيس سيد عراسة كى طرف بلاؤ + لا بين + وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِنْ قَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُلاى = اور الرحم أنيس سيد عراسة كى طرف بلاؤ + لا يَسْمَعُوا = وه نهيس سنة ، وه ساعت نهيس ركعة + وتوهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ = اورتم ان كو يست وكم وه تهارى طرف نظر كة موة بين + وَهُمُ لاَ يُبْصِرُونَ قَالَانكه وه في يست نهيس بين -

### بنيادى نكات

(۱) سورہ اعراف کی ان دو آینوں میں ایک عام فہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کرکسی اور چیز مثلا بت وغیرہ کو اپنا حاجت رواسجھٹا شرک ہے ۔مشرکوں کو سے بتایا گیا ہے کہ تمہارے سے باطل معبود تمہاری عدد کرنے سے قاصر ہیں۔ جب وہ خود اپنی عد نہیں کر سکتے تو تمہاری خاک اعداد کریں گے۔ جو خود گمراہ ہووہ دوسروں کی کیسے راہ نمائی کرسکتا ہے:۔ او خویشن کم است وکرا رہبری کئد وہ تو خود گم راہ ہے اس لئے وہ کس کی رہبری کرسکتا گا؟)

(۲) بت برست ان سے موایت طلب کرتے ہیں حالاتکہ وہ بے جان بت نہ تو ان .

کی دعا کیں من سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں و کیفنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے اندھے اور بہرے فداؤں سے حاجت روائی کی امیدرکھنا سخت جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

یتوں سے تجھ کو امیدیں ، غدا سے تومیدی مجھے ہتا تو سبی اور کافری کیا ہے ؟ مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے ؟ (اقبال)

### غير الله سے دعا كرنے والے

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِجَيْبُونَ لَهُمْ بِشَيِّ إِلَّا كَبَاسَطَ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَ لَهُ هُو لَهُمْ بِشَيِّ إِلَّا كَبَاسَطَ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَ لَا هُوَ بَهُ لَهُمْ بِنَالِهِ هِ وَمَا دُعَآءُ الْكَفِويُنَ إِلَّا فِي ضَالُوهِ وَلَا وُعَا وُكَرُهَا وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْآرُضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَلِللَّهُمُ بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ ه السجدة وَطِللَهُمُ بِالْغُدُو وَالْاصَالِ ه السجدة قُلُ مَنْ رَبُ السَّمَواتِ وَلَارُضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُولًا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

قَلْ مَنْ رَبُ السَّمُوبِ وَلارَضِ قَلِ اللهُ قَلْ الْ الْحُدْدَم مِنَ 
دُولِيَةٍ اَولِيَاءَ لَا يَمُلِكُونَ لِلاَ نُفُسِهِم نَفُعًاوً لاَ ضَرًّا قُلُ هَلُ 
يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلُ تَسْتَوِى الظَّلُمٰتُ 
وَالنَّورُ اَمْ جَعَلُو اللَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ 
عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيُّ وَهُوا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُ 
عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيُّ وَهُوا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ه

(الرعد٣١:١٦١١)

136

"سود مند پکارنا تو ای (اللہ کے لئے ہے اورجن کو یہ لوگ اس (اللہ)
کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکارکوکسی طرح بھی قبول نہیں کرتے مگراس،
مختص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تا کہ (دور
ائی سے ) اس کے مند تک آ پہنچ حالانکہ وہ اس تک بھی بھی نہیں آ سکا۔
اورای طرح کا فروں کی پکار (دعا) بیکار ہے۔
اور جنٹی مخلوقات آ سانوں اور زمین میں ہے۔ وہ خوشی سے یا مجبوری سے
اور جنٹی مخلوقات آ سانوں اور زمین میں ہے۔ وہ خوشی سے یا مجبوری سے
خدا کے آگے بجدہ کرتی ہیں اوران کے سائے بھی مجبح شام بجدہ کرتے
ہیں ان سے پوچھو کہ آ سانون اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ (تم ای ان

کی طرف ہے ) کہد و کہ فدا۔ پھر ان سے کہہ کہ تم نے فدا کو چھوڑ کر
ایے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں
رکھتے۔ (بیر بھی ) تم پوچھو کیا اندھا اور آ تھول والا برابر ہیں ؟ یا اندھرا
اوراجالا برابر ہوسکتے ہے ؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو فدا کا شریک مقرر کیا
ہے کیا انہوں نے فدا کی می گلوقات بیدا کی ہیں جن کے سبب ان کے
لئے مخلوقات مشتبہ ہوگئی ہیں ؟۔ کہدو کہ فدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا

### بنيادى نكات

- (۱) خدا تعالی قادر مطلق ،اس کا نئات کا خالق ،ما لک ،رازق اور ہمارا حقیقی حاجت روا ہے۔ اس کو بکارنا ہی مفید ٹابت ہوا کرتا ہے۔ اس کے سواکس اور کو اپنا حاجت روا خیال کرنا درست نہیں۔
- (۲) خدا تعالی کونظر انداز کرکے کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا خیال کرنا فلط ہے کسی اور میں یہ طاقت کہاں کہ وہ ہماری تمام حاجق اور دعاؤں کو پورا کرسکے ؟اس ضمن میں یہاں ایک بردی عمدہ مثال دی گئی ہے۔ جو انسان دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے وہ کیوں کر پانی تک پہنچ مسکتا ہے۔ خدا تعالی تو ہماری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریبی اور بھینی سہارے کو چھوڑ کر بعید اور غیر بھینی سہاروں پر تکیہ کرنا دائش مندی کی دلیل سہارے۔
- (٣) پورى كائنات فدا تعالى كے احكام كے آگے مرتبليم خم كئے ہوئے ہے يہال وائی حقیقی عمران ہے ۔ وہی جرچز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے وہی ذات باير كات جارى كارساز اور والى ہے ۔

(س) اليي كامل ، بااختيار اور باقى دائى بستى كو چھوڑ كر ناقص ، بے اختيار بستيوں كو اپنا كارساز خيال كرنا بے سود ہے ۔ ان دونوں كا مقابلہ كرتے ہوئے يہ بيان كارساز خيال كرنا بے سود ہے ۔ ان دونوں كا مقابلہ كرتے ہوئے يہ بيان كيا كيا ہے كہ اندھا اور بينا ، روشنى اور تاريكى كيے برابر ہوسكتے ہیں۔

(۵) اس حقیقت کا بھی اظہار کیا جارہا ہے کہ خدا تعالیٰ بی نے تمام مخلوقات کو پیدا

کیا ہے ۔ کیا کسی اور میں ایبا کرنے کی طاقت ہے ؟ جب ایبا نہیں تو پھر

غیراللہ کو خدا کا کیوں شریک تھہرایا گیا ہے؟۔

قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمُتُمْ مِّنْ دُونِهٖ فَلا يَمُلِكُونَ كَثُفَ فَلَا الْمُلِكُونَ كَثُفَ الطَّرَعَنُكُمُ وَلا تَحُويُلاً هُ الطَّرَعَنُكُمُ وَلا تَحُويُلاً ه

اُولَيْکَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْنَعُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَلِي وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ وَيَوْدُونَ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ وَلِي كَانَ مَحُدُورًا ه (يَى الرَّيْلَ كا: ٥٢-٥٥) وَرِيكَ كَانَ مَحُدُورًا ه (يَى الرَّيْلُ كا: ٥٢-٥٥) وَرَبِي كَانَ مَحُدُورًا ه وَيَهُورُونَ وَيَعْمِلُ وَيُولِ كَانِهِ مِنْ اللَّهُ وَيَهِمُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَمَ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَمُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَمُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَعْمُ الْمَنْ الْمُعْمِلُ وَمُعْ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمُ الْمُعْلِيلُ وَمُعْمُ الْمُعْلِيلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلِ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُ وَمُعْمُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ ولِي اللّهُ ولِي اللّهُ ولِي اللّهُ ولَا اللّهُ ولِي اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یہ لوگ جن کو (خدا کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہال

ذریعہ تقرب الماش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (خدا کا) ڈیادہ
مقرب (ہوتا) ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہنے ہیں اور اس
کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں ۔ بے شک تہمارے پروردگار کا عذاب

ڈرنے کی چیز ہے۔''

. \* بنیادی نکات

(۱) قرآن تکیم نے اپنی بے شار آیات میں غور وفکر اور مشاہدہ کا مُنات کی اہمیت کو

واضح کرتے ہوئے ہمیں عقل سے کام لینے کا تھم دیا ہے ۔خداتعالی نے جابجا
اپنے احکام اور تعلیمات کے حق میں دلائل دے کر ہمیں سمجھایا ہے ۔ ہمارے
اپنے بھی میں لازم ہے کہ ہم بھی قرآئی احکام اور اسرار وحقائق کو دلائل و براہین
کے ساتھ بیان کریں ۔

- (۲) غیر الله کو اندها دصند اینا معبود محاجب روا اور مشکل کشا ماننے والوں کو سے بتایا جارہا ہے۔ کہ جن کوتم اینا معبود تصور کرتے ہو وہ بے حرکت تمہاری مشکلات کو جرگز وور نہیں کر سکتے ۔ ب
- (٣) جن لوگوں کو ہم خدا کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو خود خدا تعالی کے قرب کے طلب گار ہیں۔ وہ خدا کی رحمت کے امیدوار اوراس کے عذاب سے ڈرتے درتے مربح ہیں۔

قرآن علیم ہمارے ول ووماغ میں بیر تقیقت رائے کرتا ہے کہ جن انسانوں کو ہم اپنا حاجت روا ،کارساز اور مشکل کشا خیال کرتے ہیں وہ تو خود خدائے کے رحیم وکریم کے قرب اوراس کی رحمت کے لئے کوشش کرتے ہیں اوروہ نیک لوگ عذاب دوزرخ سے خاکف رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا قرار نہیں دیا۔ ہم خود ہی اپنے اس فعل کے ذمہ دار موں گے۔قرآن نے فرمایا ہے :اکم فی الیانی المیون نے میمون اللہ ان لوگوں کا دوست ہیں۔ کا دوست میں اللہ ان لوگوں کا دوست نہیں۔

### ناشکرنے لوگ

رَبُّكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبَّتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَاللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ه وَإِذَ امَسَّكُمُ الضَّرُفي الْبَحُوطَ لَ مَنْ تَدْعُونَ اللَّ إِيَّاهُ فَلَمُّا لَ الْمُعَلِّمُ الضَّرُفي الْبَوِّاعُومَ الْمَانُ كَفُورًا هِ لَجُحْمُ إِلَى الْبَوِّاعُومَ مَنْ مَ وَكَانَ اللَّانُسَانُ كَفُورًا هِ الْجَحْمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُلْمُ اللْ

(ئى امرائىل سان۸۲-۲۲)

"تہارا پروردگار وہ ہے جوتہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تا کہتم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔ بے شک دوتم پرمہریان ہے۔ اور جبتم کو دریا میں تکلیف پہنچی ہے (لیمنی ڈو بنے کا خوف ہوتا ہے) لا جن کوئم پکارتے ہوسب اس (خدا) کے سواسم ہوجاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو (ڈو بنے سے ) بچا کر خطکی کی طرف لیجا تا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ اور انسان ہے تی ناشکرا۔
لیتے ہو۔ اور انسان ہے تی ناشکرا۔
کیا تم (اس سے ) بے خوف ہو کہ خدا تہیں خطکی کی طرف (اس مے جاکر ہو کہ خدا تہیں خطکی کی طرف (اس مے جاکر ہو کہ خوا تہیں خطکی کی طرف (اس مے کا بیا تا ہو کہ خوا تہیں خطکی کی طرف (اس مے کا بیا تھیں ہو کہ خوا تہیں خطکی کی طرف (اس مے کا بیا تھیں ہو کہ خدا تہیں خطکی کی طرف (اس مے کا بیا تھیں ہو کہ خوا تہیں خطاب کی علاد ہے تو تھی معال ہے دا

کیاتم (اس سے ) بے خوف ہو کہ خدا مہیں مسلی کی طرف (کے جاکر زمین میں) دھنسادے باتم پر مشکر یزوں کی مجری ہوئی آئدی چلا دے؟ پھرتم اپنا کوئی مجمہان نہ یاؤ سے ۔"

### بنيادى نكات

(۱) اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس تمام وسیع اور جرت انگیز کا کنات کا اصل عمران اور مالک فدا تعالی ہی ہے۔ اس نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوتیت دیتے ہوئے کا کنات کی بہت کی چیزوں کو انسان کے ماتحت کردیا ہے۔ تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ دریاؤں اور سمندروں میں پوشیدہ فرزانوں اور روال دوال کشتیول اور جہازوں کے ذریعے جمیں بے شار فوائد مل رہے ہیں بیصرف خدا تعالی کے ففل وکرم کا جیجہ ہے۔

(m)

(۲) الله تعالی بی ہمیں دریا اور سمندر کی طوفان خیزی سے بچا کر ساحل کی جانب

الله تعالیٰ بی ہمیں دریا اور سمندر کی طوفان خیزی سے بچا کر ساحل کی جانب

اختیار خدا بی سے حفاظت کی دعا ما گئے گئے ہیں اور جب ہم اس آفت سے نجات پالیے ہیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بیا کتنی سخت ناشکر گزاری ہجات بالیے میں تو ہم خدا کے منکرین اور غیر الله کے پیجاری بھی گزار کر خدا بی ہے۔ اس وقت خدا کے منکرین اور غیر الله کے پیجاری بھی گزار کر خدا بی ہے دعا کیں ما گئے ہیں۔ جب لوگ بتوں سے مایوس ہوجاتے ہیں تو وہ خدا کو باوکرنے گئے ہیں۔ بتول شاعر نہ

جب ویا رہے بنول نے تو خدا یاد آیا

خدا تعالیٰ چ کہ قادر مطلق ہے اس کئے وہ سب کھے کرنے کی طاقت رکھتا ہے
۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں طوفان دریا سے نجات دینے کے بعد خشکی پر ہمی
مصائب میں گرفآر کر دے ۔ بداس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے ۔ کہ وہ ہماری
اس نافشکری اور خود غرض کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں کسی اور عذاب میں
گرفآر نہیں کرتا ؟ ایسے دھیم اور کریم سے اپنا تعلق تو ڈیا شیوہ بندگی نہیں ہے ۔

### خودغرض انسان

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرُفٍ عَلِنَ أَصَابَهُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى حَرُفٍ عَلَى وَجُهِهِ خَسِرَ اطْمَانُ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتُنَهُ انِقَلْبَ عَلَى وَجُهِهِ خَسِرَ اللَّهُ لِيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ هُ لِلكَّنَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ هُ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّالُ الْبَعِيدُ هُ وَاللّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُو الضَّالُ الْبَعِيدُ هُ وَاللّهُ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُو الضَّالُ الْبَعِيدُ هُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُو الضَّالُ الْبَعِيدُ هُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا لَا يَشَعُونُوا مِنْ دُونِ اللّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُو الضَّالُ الْبَعِيدُ هُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَدُعُوا لَمَنْ صَرَّةَ اَقْرَبُ مِنْ لَقُعِهِ . لَيْمُسَ الْمَوُلَى وَلَيِمُسَ

الْعَشِيرُ ٥

(ILIT: rr Él)

"اور لوگوں میں کوئی ابیا بھی ہے جو کتارے پر (کمڑا ہوکر) خداکی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کوکوئی (دنیاوی فائدہ) پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوث جائے۔ ایکن پھر کافر ہوجائے ) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی ہے تو صریح نقصان سے۔

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو بکارتا ہے جو نہ اے نقصان پہنچائے اور نہ فاکدہ دے سے سے ۔ درج کی مراہی ہے۔

(بلکہ) وہ ایسے فض کو نکارتا ہے جس کا نقصان قائدہ سے زیادہ قریب ہے۔ابیا دوست بھی برا اورابیا ہم صحبت بھی برا۔"

بنياوى نكات

(۱) حضرت انسان کی ذات عجیب معمد ہے ۔ اس میں خیر اور شردونوں کو یکھا کردیا اس کے اس کے عادات میں جیرت آگیز تضادات پائے جاتے ہیں ۔ ایک طرف تو وہ نیکی کی معراج پر پہنچ کر اشرف الخلوقات بن جاتا ہے ۔ اور دوسری طرف بدی کی انتہا پر جاکر وہ اسفل وارذل ہو جاتا ہے ۔ وہ خدا پرست بھی ہے اور نفس پرست بھی ۔ شخ سعد کی نے کہا تھا:۔

آ دی زادہ طرفہ مجون است است ارفرشتہ سرشتہ و زحیوان

"انسان چوں چوں کا عجب مرکب ہے۔ اس کی سرشت میں فرشتوں اور

حیوانوں کی آمیزش ہے''۔ (۲) سیجھ خود غرض عبادت گزار ایسے بھی ہیں جو کسی دنیاوی قائدے اور طمع کو سامنے رکھتے ہوئے فدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ان پرکوئی آ زمائش ڈالی جائے تو چھر وہ فدا سے مندموڑ لیتے ہیں اور فدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ جائے تو چھر وہ فدا سے مندموڑ لیتے ہیں اور فدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے خود غرض دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔

(۳) جب غدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو وہ غیراللّٰہ کی جانب جلے جاتے ہیں۔ قرآن تکیم نے اس روش کو گمراہی کہا ہے۔

(س) یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جوانسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کرکسی اور کو اپنا کار
ساز بنالیتا ہے تو چھر اس کا اخروی خسارہ اس کے عارضی فاکدے سے زیادہ
ہوجاتا ہے ۔ آخرت کے وائی اجر کونظر انداز کرکے دنیا کے وقتی فوائد پر توجہ
دنیا جمانت کے سوا بچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو ذہمن میں
رکھتے ہوئے کہا تھا:۔

کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سودوزیاں ، لا الله الا الله ،

# غير الله سے دعا كرنے والے

يَآيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتِمَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللِّهِ لَنُ يَخُلُقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّهَ اللَّهِ لَنُ يَخُلُقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطُلُوبُ ٥ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ ٥ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وإنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيْزٌ ٥ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وإنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيْزٌ ٥ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وإنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيْزٌ ٥ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وإنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيْزٌ ٥

(الح ۲۲:۴۲)

"او کو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اے غور سے سنو کہ جن لوکوں کوئم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک محصی بھی نہیں بنائے ۔ اگر چہ اس کے لئے سب مجتمع

### Marfat.com

ہوجا کیں اور اگر ان سے کھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے ۔ طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں۔
ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہئے تھی نہیں کی چھ شک نہیں کہ خدا زبر دست (اور )غالب ہے۔'

#### بنیادی نکات

کی دعاؤں کو پورا کرسکیں۔ (۳) ان آیات کے آخر میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ ایسے احمق ، جاہل اور

پجاری سب بے اختیار ہیں۔ایسے بے اختیار اور کمزور جھوٹے خدا انسانوں کی

حاجتوں کو کیونکر پورا کر سکتے ہیں؟ ان میں ہرگزیہ طاقت نہیں کہ وہ انسانوں

ضعیف الاعتقاد لوگوں نے خدا تعالی کی کما حقہ قدر نہیں کی ۔ انہیں معلوم نہیں کہ خدا کی شان اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اور وہ کن طاقتوں اور کمالات کا مالک ہے۔

# غير الله سے دعائيں كرنى جاہيے

يُولِجُ النَّلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلُ وَسَخَّرَ النَّهَارَ فِي النَّهِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ مِن كُلّ يُجُرِئ لِا جَلٍ مُسَمَّى ﴿ لَا خُلُ مُسَمَّى ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ هُ اللَّهُ مَالَكُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُلِكُونَ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُلْكُونَ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ مُلْكُونُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلْمُ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ مُلْكُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ

إِنْ تُدُعُوهُم لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَ كُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا الْمَعْدُوا مَا الْمُعَدُّمُ وَلَا الْمُعَدُّمُ وَلَا الْمُعْدُونَ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَآيُهَا النَّاسُ آنَتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ عَ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ (قاطر ١٣٠١٥٠١)

وہی دات کو دن میں داخل کرتا اور (وی ) دن کو دات میں داخل کرتا ہے اور اس میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور جا عرکو کام میں لگایا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اس کی باوشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا لیکارتے ہو۔ وہ مجود کی محتملی کے چیکلے کے برابر بھی لوگوں کو تم اس کے سوا لیکارتے ہو۔ وہ مجود کی محتملی کے چیکلے کے برابر بھی لوگوں کو تم اس کے سوا لیک تبین۔

اگرتم ان کو بکاروتو وہ تمہاری بکارنہ میں اوراگرس بھی لیں تو تنہاری ہات کو تبول نہ کرسکیں ۔ اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے الکار کردیں سے اور (خدائے) ہاخر کی طرح تم کوکوئی خبر میں وے گا۔ لوگو! تم (سب) خدا کے تات ہو اور خدا ہے پروا سر اوار حمد (وثنا) ہے۔"

### بنياوي نكات

- (۱) خدا تعالی نے ارضی اور ساوی کا نکات کا جیران کرنے والا نظام بنایا اور پھراس کو اپنی تدبیر کے مطابق خاص قوانین کا پابند کردیا۔ رات اوردن کو کے بعد ویکرے آتا اس کی خلاقی قدرت اورشان ربوبیت کا آئینہ دار ہے۔
- (۲) ای قادر مطلق نے سورج اور جائد کو بھی خاص مدت تک اینے اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔
- (۳) خدا تعالی کی ذات بایر کات بن اس ساری کا نتات کی خالق، رازق اور مالک ب ہے۔سارے جہانوں کا وہی بادشاہ اور حاکم ہے۔
- (س) قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان خدا کے علاوہ جن چیزوں اور ہستیوں کو اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں وہ محبور کی تشکی کے جھکے کے برابر بھی کسی چیز حقق کے ماکر بھی سے ماک تبییں ہیں۔ایے مجبورہ بے اختیار اور فائی جموٹے خدا انسانوں کے لئے کیسے مددگار ،حاجت روا ، مشکل کشا اور کارساز ہو سکتے ہیں ؟۔

  چرنسبت خاک را باعالم یاک؟

(مٹی کومقدس عالم کے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے؟)

(۵) قرآن نے شرک کے عقیدے پر مغرب کاری لگاتے ہوئے مزید کہا ہے کہ جن اشیاء اورانیانوں کوئم پکارتے ہو اول تو وہ تہاری پکار سنتے بی نیس اوراگر بغرض کال وہ سن بھی لیس تو تہاری دعا کو پورا نیس کرسکتے ۔ قیامت کے دن وہ تہاری دعا کو پورا نیس کرسکتے ۔ قیامت کے دن وہ تہاری دعا کے الکار کردیں کے ۔ بینی وہ یہ کیس سے کہ ہم نے کہ ہم نے کہ ہم کے کہ ہم کان مقیدے اور تعل سے الکار کردیں سے ۔ بینی وہ یہ کیس سے کہ ہم

(۲) آخر میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس امرے آگاہ کیا گیا ہے۔ کہتم سب اللہ کے عمال ہو اور وہ بے نیاز اور حد وثنا کا سر اوار ہے۔ کیا ہے سلم حقیقت نیس کہ اللہ تعالی کو ہماری عبادت اور حمد ونا کی کوئی حاجت
نہیں ؟ یہ سب کچھ ہمارے اپنے قائدے کے لئے ہے۔ ہم عاجز، ناتس ،
عدود اور گناہ گار انسان اپنی تمام ضرورتوں کی محیل اورا پی مختلف حاجات کے
لئے خدا کے حماج ہیں۔ ہم اپنی پیدائش اور موت پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
ہمیں ہیں ہیں اس کا محاج رہنا پڑتا ہے۔

# غير الله نسه وعالمي مت كرو

### بنيادى نكات

(۱) ہی اکرم کے کہا گیا ہے۔ کہتم مشرکوں سے میہ بوچھو کہ ان کے معبودوں نے کون ساتھ کون ساتھ کام کیا ہے۔ یہ جن کو بکارتے ہیں وہ ذرا ان کی حالت زار، پیچارگی اور مجبوری کو تو دیکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی جیس بنا سکتے۔ کیا زمین اور آسانوں کی تخلیق میں انہوں نے خدا کے ساتھ کوئی شرکت کی تھی ؟

- (۲) مشرکوں سے دومراسوال بیجی کیا گیا ہے کہ کیا خدانے آئیں کوئی آسائی کتاب دی تھی کہ جس کی سند کے بھروسے پر وہ تمہارے معبود ہے ہوئے ہیں۔
- (٣) جو خود نے اختیار اور بجورہو وہ دوسروں کو کیا اختیار دے سکتا ہے؟۔ یہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ رکھا ہے اوراس کے مرتبہ عالیٰ پر بنوں کو بٹھایا ہوا ہے ۔ ظلم کا لغوی معنی کسی شے کو بے موقع بے کل رکھنا۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مقام پر بنوں اورانسانوں کو بٹھانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ خدائے تی وقوم کو چھوڑ کر بے جان اشیاہ اور قائی انسانوں کواپئی امیدوں کا مرکز اور اپنی وعاوں کا مرح قرار دینا ظلم اور شرک ہے۔ بنول اقبال :۔ بنوں سے تخف کو امیدیں ، خدا سے نومیدی

# خدا ہی حقیقی حاکم ہے۔

#### بنيادى نكات

(۱) اس چھوٹی می دعا کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ بیل شانہ کے جہام فیصلے اور احکام برتن ہوتے ہیں۔ چونکہ وہی اس ساری کا نتات ارشی وساوی کا خالق اور اور مالک ہے اس لئے وہ اپنی مرشی اور اپنے پروگرام کے مطابق اسے روال دوال رکھے ہوئے ہے۔ اس شمن میں وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے۔وہ صدافت دوال رکھے ہوئے ہے۔ اس شمن میں وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے۔وہ صدافت

اور عدائت پرجنی ہوتے ہیں۔ ہماری عقل محدود اور ہماراعلم بھی محدود اور ناتص ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کا نکات کے خدائی نظام کی محمل حکمتوں اور مقاصد سے کسے باخر ہوسکتے ہیں ؟ ہم اپنی محدود معلومات کی بنا پرخواہ مخواہ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین اور فیعلول پر نکتہ چینی کرنے گئتے ہیں۔

(۲) مشرکین اور کفارجن انسانول کواچا کارساز اور حاجت روا خیال کرتے ہیں وہ اس کا کنات کے بارے بیل کوئی تھم بھی تیں دے سکتے ۔ وہ کس طرح بھی خدا نقالی کو مجبور تیں کر سکتے ۔ کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ کرے۔ اگر خدا تعالی کسی کو اولا دھیں دینا جا ہتا تو مشرکین کے بیہ عبود اولا دعطا کرنے کا کوئی افتیار تیں رکھتے ۔ خدا کی بنائی ہوئی اس کا کتات بیل صرف خدائی قوائین ہی لاکو کئے جاسکتے ہیں ۔انسانوں کے بنائے ہوئے قوائین لائر فیساد مالم کا باحث ہوں ہوں گا ج

(٣) اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالی ہماری التجاوی کو سننے والا اور ہمارے سب کاموں کود کیلئے والا ہے ۔ کی بت اور فیراللہ میں بید طاقت کہاں ہے کہ وہ خدائی منصب پر قائز ہو؟۔

### خدا سے دعا شرکرنے والوں کی سزا

وَقَالُ رَبِّكُمُ الْحُولِيُ اَسْعَجِبُ لَكُمُ اِنَّ الْلِيْنَ يَسْعَكُووُنَ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ

#### بنيادى نكات

(۱) خدا تعالیٰ کی پاک اور بے نیاز ذات بہت سے کمالات اور حسین صفات کی حال ہے۔ ہمارا خالق ،مالک ،رازق اور رحمٰن ورجم ہوئے کے ساتھ ساتھ وہ صم بھی ہے۔ یعنی وہ ہر ہم کی حاجت ،ضرورت اور احتیان سے پاک ہے۔ وہ ہماری عباوت سے بھی بے نیاز ہے۔ اس کے برعس ہم اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہر وقت اس کی مدہ توجہ ،رابوبیت اور فضل وکرم کے مختان ہوئے ہیں۔ مرف اللہ بی ہماری تمام حاجق کو پورا کرسکتا ہے۔ اس لئے رسخ ہیں۔ مرف اللہ بی ہماری تمام حاجق کو پورا کرسکتا ہے۔ اس لئے اس نے اس آیت میں ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے دعائیں مائٹیں کیونکہ وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرسکتا ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلات اور عاجات کے وقت اس سے دعائیں مائٹتے وہ گویا اس کے اس تھم کی خلاف حاجات کے وقت اس سے دعائیں مائٹتے وہ گویا اس کے اس تھم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں بیابی کہا گیا ہے کہ جو لوگ تکبر اور خرور کی وجہ سے اس کی عبادت کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں دورخ میں وافل کیا جائے گا۔ فدا تعالی ہمیں اس سزا سے بچائے ۔ آمین انبی اکرم مطابعہ کا ارشاد گرائی ہے۔ آمین انبی اکرم مطابعہ کا ارشاد گرائی ہے۔ آمین انبی اکرم مطابعہ نگاہ سے وعا بھی ایک اند تعالی میادت ہے ۔ گویا خدا تعالی سے وعا نہ مانگنا تکبر و بے نیازی کے مترادف ہے ۔ بعض لوگ جہالت سے بیہ کہتے ہیں کہ وعا مانگنا فضول ہے۔ کیونکہ خدا ہر طال میں اپنی مرضی پوری کرتا ہے خواہ ہم وعا مانگنی یا نہ مانگیں۔ وعا نہ مانگن تکبر کے علاوہ جہالت کی بھی نشانی ہے ۔ اگر ہماری کوئی وعا قبول دیا بروتو ہمیں وعا مانگنے کا انشاء اللہ اجرضرور کے گا اور ہماری دعا آئے والی کی مصیبت کے رو ہونے کا سب بن جایا کرتی ہے۔

### حضور سے خطاب

هُوَالَحَى لَا اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال لله رَبِّ الْعَلَمِيْنَ هُ لِللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قُلُ إِنِّى نَهِيَّتُ أَنُّ أَعُهُدَالَلِيْنَ تَلَعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَ لِى الْبَيَّنَتُ مِنْ رُبِّى وَأَمُوتُ أَنْ أَسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ هِ

(الموس ۱۲:۲۲-۲۵)

" وو زئدہ ہے (جے موت بیں) اس کے سواکوئی عبادت کے لاکن بین تو اس کی عبادت کو خالص کرکرای کو پکارہ ہر طرح کی تعریف خدائی کو (سزاوار) ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ (اے جو ان ہے) کہدو کہ جھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کوئم

فدا کے سوا نکارتے ہو ان کی پرستش کروں (اور میں ان کی کیونکر پرستش کروں ) جبکہ میرے یاس میرے پروردگار (کی طرف) سے تھلی لیلیں آچکی ہیں اور جھ کو تھم بیہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم بی کا تابع فرمان بنول۔"

### بنيادى نكات

- (۱) خدائے ٹی وقیوم ہی جارا حقیقی معبود ہے۔ اس کئے ہمیں صرف اس سے غلوص کے ساتھ دعا کرنی جاہیے۔
- (r) خدا تعالی تمام معلوم اور غیر معلوم جہانوں کی ربوبیت کا تکمل اور وائمی انظام کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف کے لائق وہی ہے۔
- (س) حضور علیہ ہے کہا گیا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کو بتادیں کہ وہ صرف خدائے

واحد بن کی عبادت کر ناوالے ہیں۔ وہ کسی صورت بل بھی غیر اللہ کی بندگی افتیار نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کملی نشانیاں آ چکی ہیں۔

(۱) نی اکرم الله کو بی بی بتایا گیا ہے کہ وہ کفار وشرکین کو اس بات ہے بھی

آگاہ کردیں کہ وہ بمیشہ غدا تعالیٰ کے احکام بی کوسلیم کرتے رہیں گے اور
غیراللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان آیات شی دعا کے بارے بی اس
حقیقت کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ دین کے خلص ویروکاروں کو بمیشہ
خداتعالیٰ کی بارگاہ بی بی اپی تمام حاجات کی بخیل اور مشکلات کے حل کے

لئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے سواکسی بت یا کسی انسان میں بیہ طاقت ٹیس کہ
وہ ہماری آرزدوی اور حاجات کی تملی بخش بخیل کرسکے۔ اصل حاجت
ہدوا،کارساز اور شکل کشا خدائے واحد کی ذات پاک بی ہے۔ اس نے خود
پاریار ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم غیراللہ کی بجائے صرف اس کو اپنا وکیل اور ولی التحورکریں اور اس پر بجروسہ کریں۔

التصورکریں اور اس پر بجروسہ کریں۔

خدا كن لوكول كى دعا تين قبول كرتا بي وَهُوَالُولُول كرتا بيع وَهُوَالَّذِى يَقُبُلُ الْتُوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيَالَةِ وَيَعْلَمُ مَاتَفَعَلُونَ ه

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَيَزِينُهُ هُمُ مِنْ فَصَلِحْتِ وَيَزِينُهُ هُمُ مِنْ فَصَلِمِهِ وَالْكَلْفِرُونَ لَهُمْ عَذَاتِ شَدِينَةً ه

وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْآرُضِ وَلَكِنُ يُنَزِّلُ بِقَلَرِ مَّايَشَاءُ واللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ هُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحُمَتَهُ ؞ وَهُوَ الْوَلِي الْحَمِيدُ ٥ (الشوري ٢٨:١٨-٢٥) " اوروی تو ہے جو اینے بندول کی توبہ تعول کرتا اوران کے تصور معاف فرماتا ہے اور جوتم كرتے بواسى ) جانا ہے۔ . اور جو ايمان لائے اور مل كيك كئے ان كى (دعا) قول قرما تا اور ان كواسية فنل سے پدماتا ہے۔ اور جو کافر بیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اسے بعدوں کے لئے رزق میں فراخی کردیتا تووہ زمین میں فساد كرية كلتے ليكن ووجس قدر جابتا ہے اعدازے كے ساتھ نازل . كريا ہے ہے فك وواسيخ يندول كو جانا (اور) و يكا مي اور والى تو ہے جولوكوں كے نا امير ہو جائے كے بعد ميند برساتا ہے اپني رحمت (ليني بارش کی برکت ) کو پھیلاد جا ہے۔ اور وہ کارساز (اور) سزاوار تعربیب ہے۔

### بنيادى نكات

- (۱) الله تعالی بی اینے وفا دار غلاموں کی توبہ قبول کرتا اوران کے محتاہوں اور اللہ تعالی بی اینے وفا دار غلاموں کی توبہ قبول کرتا اوران کے محتاہوں اور کو معاف کرتا ہے۔ جو مجھ ہم کرتے ہیں وہ اس سے بخو لی واقف موتا ہے۔ ہو مجھ ہم کرتے ہیں وہ اس سے بخو لی واقف برا ہوتا ہے۔
- (۲) الله نعالی اہل ایمان اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول کیا کرتا ہے۔ اور وہ ان برائے مزید فعنل وکرم کی بارش کرتا ہے۔

دل کی گرائیوں سے ماتلی ہوئی کی توبہ بارگاہ خداد تدی میں شرف تبولیت پاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک اور تلص بندوں کی دعا کو اجرو تواب سے محروم نہیں کیا کرتا۔ جب کوئی نیک انسان خدا ہی کو اپنا کارساز خیال کرتا ہے۔ تو اللہ اس پر اپنا فضل وکرم کرنے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔ وہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو ناامید کرنا پندنیس فرماتا۔

(٣) خدا نعال اين نه مائة والله ويخت عداب وكار

(٣) اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی مشکیت کے مطابق رزق دیا کرتا ہے۔ روزی کی تشیم کے انظام کی عکمت اور غرض و عایت کو وہی بخو لی جانتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر وہ این علی کو وہی بخو لی جانتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ لوگ تو ہم نے کو گئی ہوں کو گئی ہوں کو گئی ہوجا تا کیونکہ برے لوگ تو محر کرنیک لوگوں سے رزق چھنے کے لئے آ مادہ فساد ہوجائے۔ جب لوگ فیط سالی سے تک ہو کرناامیدی کا شکار ہوجاتے ہیں تواس وقت ان پر اپنی رحمت سے بارش کا انتظام خدا تعالیٰ بی کیا کرتا ہے۔ اس کا تھم ہے نہ لا تقنطوا من رحمة الله "تم اللہ کی رحمت سے ناامید شہوجاؤ"۔ اللہ کے سوا وہ کون ہے جو مایوس کن طالت میں انسانوں کی ناامیدی کو دور کیا کرتا ہے۔ اس ذات پر کمل توکل اور یقین کامل رکھنے والوں پر فضل و کرم کی بارش اگری ہے۔ اس کی تا ہے۔ اس کا توکل اور یقین کامل رکھنے والوں پر فضل و کرم کی بارش اگری ہے۔ اس کی ہے۔ مشکرین کو یہ دولت کیے نظیب ہو تکی ہے۔

# حضور اكرم سے خطاب

قُلُ اَرَءَ يُعُمُّمُ مُّاتَلُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُواتِ وَايْتُونِي بِكِتْبٍ مِنْ قَبْلِ طَلَا آوَالرُّهُ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ وَ وَمَنُ اَوَالرُّهُ مِنْ يُلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ وَ وَمَنُ اَحْبَلُ مِمْنُ يُلْتُحُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَنُ اَحْبُلُ مِمْنُ يُلْتُحُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَمُمْ عَنْ دُعًا بُهِمْ عَفِلُونَ وَ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ النَّهِمَ عَنْ دُعًا بُهِمْ عَفِلُونَ وَ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ النَّهِمُ عَنْ دُعًا بُهِمْ عَفِلُونَ وَ وَالنَّامُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِادَلِهِمْ كَثِيرِينَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّامُ كَانُوا لَهُمْ آعُدَاءً وَ كَانُوا بِعِادَلِهِمْ كَثِيرِينَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّامُ كَانُوا لَهُمْ آعُدَاءً وَ كَانُوا بِعِادَلِهِمْ كَثِيرِينَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّامُ كَانُوا لَهُمْ آعُدَاءً وَ كَانُوا بِعِادَلِهِمْ كَثِيرُهُ مَنْ فَي اللّهِ مَنْ وَاللّهُ مُعْمَالِكُولُهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا يُعْمَلُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(الاحاف ٢٧:٢-١١)

"(اے نی) کہو کہ بھلائم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کوئم خدا کے سوا

نکارتے ہو (ورا) جھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زین میں کون ک چیز

پیدا کی ہے۔ یا آسالوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سے ہوتو اس سے

پیدا کی ہے۔ یا آسالوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سے ہوتو اس سے

پیلے کی کوئی کتاب میرے یاس لاؤ۔ یا علم (اینیاء میں ) سے کھے

(منقول) چلاآتا ہو (اتواسے ٹین کرو)

اور اس مخض سے بردھ کر کون مراہ ہوسکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو آیامت تک اسے جواب ند دے سکے اور ان کوان کے پکارنے بی کی خبر ند ہو۔ اور جب لوگ جمع کے جا کیں محر تووہ ان کے دیمن موں سے اور ان کی برستش سے افکار کریں مے۔''

#### بنيادى نكات

- (۱) اس سلیم شدہ حقیقت سے کوئی بیوتوف بی انکار کرے گا۔ کہ اس تمام زیمی اور آسانی کا تنات کا خالق صرف خدائے واحد بی ہے۔ اللہ کے سواتمام باطل معبودوں میں بید طاقت بی کہاں ہے کہ وہ کی چیز کو پیدا کر کیس۔ ایسے بے معبودوں میں بید طاقت بی کہاں ہے کہ وہ کی چیز کو پیدا کر کیس۔ ایسے بے افتیاروں سے دعا کیس کرتا ہے کار اور گمراہ کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
- (۲) وہ فض بہت زیادہ ممرائی کا شکار ہے جواللہ کے سواکسی اورکو پکارے اوراہے اپنا حاجت روا اور حقیقی مشکل کھا سمجھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندھے، بہرے اور کو نگے بت انسانی دعاؤں کو سننے اور ان کوقیول کرنے سے قاصر ہیں۔ انسانوں کی بیکتی بردی مثلالت اور جہالت تھی کہ وہ ہمیشہ ہاتی رہنے والے اورانسانوں کی حاجت روائی کرنے والے خدا کوچھوڑ کر بے جان اور مجبور بنوں کی برستش کرتے رہے۔
- (۳) دنیا میں بعض انسان خدا تعالی کو چھوڑ کر جن ہسٹیوں کی پوجا کرتے رہے اور
  انہیں بوقت ضرورت ومشکل پکارتے رہے،روز قیامت ان کے یہ باطل معبود
  ان کے وشمن بن جا کیں گے۔ اس وقت یہ باطل معبود کہیں گے کہ اے اللہ!
  ہم نے انہیں اپنی پستش کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی ہمارے
  گرویدہ اور پجاری بن مجئے نتھے۔

عقل مند انسان وہی ہے جوائی عقل خدا داد سے کام لے کراہے عقبی خالق ، مالک، رازق اورآ قاکی عبادت کرے،اس کے احکام کومشعل راہ بنائے اور Marfat.con

صرف اسے ہی اپنا مشکل کشا اور کارساز خیال کرے۔ اس کو بھلا کر عارضی
سہاروں پر زندگی گزارنا درست نہیں:۔
ثمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے
ثمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

# مصنف کی ویکرکتنب



Rs. 400/-

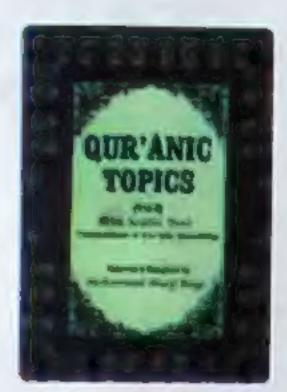

Rs. 500/-

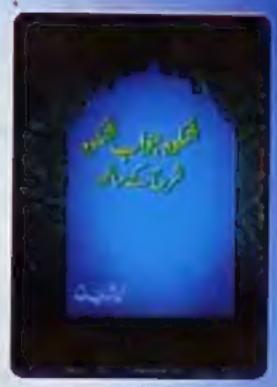

Rs.120/-



Rs. 70/-

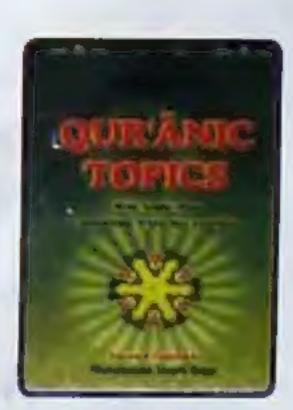

Rs. 500/-



Rs. 180/-

علم والشائية

7352332-7232336:اردو بازاره لا بور به فين: 352332-7232336 E-Mail:ilmoirfanpublishers@hotmail.com